





#### بسواللوالرحفوالرجيم

#### مئواييك

ایک محالی اپنے ہیارے رسول ماہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے پچے شد حضور ماہیم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور ماہیم نے بنتے ہوئ اُن کا تخفہ قبول فرمالیا۔ دہ پہلے بھی اپنے ہیارے رسول ماہیم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تخفہ پیش کرتے رہے تھے۔

ده مت فريب تقد

حضور المائل فدمت من وش كرنے كے ليے تحفے أوهار لاتے تھے۔ جب ادهار دينے والا قبت مائلنے آنا'

تواے حضور مال کے خدمت میں لے آتے۔

:2509

یا رسُولَ الله (مَنلَی اللهُ عَلَیْتَ وَمَنَلَمُ)! اِسے فَلَان چیزی قیت عطا فرما ویجید

#### مقارب کاشنائے رسول اکرم ہو اس آدمی کی مجتب خدا تضیف کے

> قاربین کرم سے درخواست ہے کہ مرحوص کی طبند تی درجات کیلئے دعاکریں

مُلك خال مُحرر

بآمالوركالونى تمنيرا باما يورُ-لا بمور-

#### بسواللوالرحفوالرجيم

### ينواييكه

ایک محالی اپ بیارے رسول الفائل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے کچے شد حضور طابع کی خدمت میں بیش کیا۔ حضور المالية في منت بوع أن كالخف قبول فرماليا-وہ پہلے بھی اپنے بیارے رسول الفالم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش 22,25 له بحث فريب تقر صنور العلام ك خدمت من بيش كرنے كے ليے تحف أوهار لاتے تھے۔ جب ادهار ديد والاقيت ماكلت آيا تواے حضور الفام کی خدمت می لے آئے۔ يا رسُولَ الله (مَلَى اللهُ عَلَيْتَ وَمَلْمُ) إلى فلان چيزى قيت عطا فرما

-25

من المعلم المنائع المرابع المرابع المرابع المرابع المنائع المرابع الم

نعت سے محبت کرنے والی محترم بہن رُسِم من من مالول مرور مؤمورہ من من من من مالول مرور مؤمورہ عالیصال نواب مے لیے

> قارین کرم سے درخواست ہے کہ مرحوص کی بیندئی درجات کیلئے دُعاکریں

مَلك خال مُحرر

بأبالوركالونى تنبرس بأبالورً-لابتور- يۇا يەكە

أفدى جنك شروع مولى-

مارے بیارے رسول مالی اے دو برزگ صحاب میان اور البت کو عورتوں اور بچوں کے ماتھ فمرایا۔

یہ دولوں بہت ہوڑھے تھے اور لڑائی میں شامل ہونے کے قابل نہ تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو ایک نے دو سرے ہے کہا: "ہم ایتے بُوڑھے ہیں کہ سرنے کے قریب ہیں" ہمیں اپنی جانوں کی تفاقلت کی کیول پڑی ہے" کیوں نہ ہم جنگ میں شریک ہو جائیں "

شلد اپنے بیارے رسول مالی کے قریب رہ کر کافروں سے اوتے اوتے اوتے اسے مسید موجائیں "

شلید ہم ایک آدھ کافر کو مار ہی لیں۔ اس طرح جاری زندگیاں اسلام کے کام آئیں گی"۔ ہریار ای طرح ہو تا تھا۔
وہ حضور طابیخ کے لیے تحفہ لانا نہیں بھولتے تھے۔
حضور طابیخ تحفہ ضرور تبول فرماتے۔
جب قیمت مانگنے والا آ تا تو حضور طابیخ قیمت اوا فرمادیے تھے۔
حضور طابیخ نے ایک بار اُن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے
رسول طابیخ سے تحبّت کرتے والے ہیں '

حضور ما المال في الك يمودى سے اوقت خريدا۔ الى وقت اس اونت كى قيت اواكردى۔ بعد ش أس يمودى نے كماكم ابھى اونت كى قيت اواكرناباقى ہے۔ حضور ماليكام نے فرمايا كد بھلے آدى! قيمت تو تم نے اسى وقت مجھ سے لے كى تقى۔

خریمہ " جب میں نے اُونٹ خریدا تھا اور قیت ادا کی تھی اُس وقت تم موجود نہیں تھے۔

مجرتم نے گوائی کیے دی ہے؟ انھوں نے عرض کی:

ود مرے نے بال کہ وی۔ اور دو تول الزائي ين كؤد راك الماست الوكى كافرك بالقول شميد موس مريان ملائون ي كيات آكت وه مسلمان أخيس بيجانة نبيس تق يمان كي سيخ مُذَلِقة في وكي ليا-اور شور محلاك بيد ميرك والديس-ليكن التخ يس يمان قل مو يك تق ايباغلد فني كي وجد عد مول اور حضرت مُذَافِد " في أن مسلمانوں كو معاف كرويا جن كے باتھول يمان " -ELNJ

حضور مالفالا نے حذیفہ کو بہت سامال دیا۔ محرافعوں نے وہ سارامال غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا۔

مارے بارے رسول مائع ایک سفرے واپس آ رے تھے۔ رائے یں ایک جگہ تھرے۔ قریب سے تین جار کافر گزرے۔ انعیں یا نبیں تھاکہ قریب ہی حضور التا اے محابہ کے ساتھ تھرے 一世名が دہ کافراذان کی نقل کررے تھے اور مسلمانوں کانداق أزارے تھے۔ صنور المالم في اضم كارواليا اور ان سے او جها: تم من ايك فض كى آوازبت اچى تقى وه كون ؟؟ أيك صاحب كي طرف اشاره كيا كيا حضور ظافات ات روك ليا ود مرول كوجائ ديا-

يا رسُولَ الله (صلى الله عليك وسلم)! آب نے مجھے اللہ تعالی کے متعلق بتایا عمل نے مان لیا۔ آب جو پچھ الله تعالىٰ كى طرف سے لائے ، مجھے اس ميں شك نميس ب-آپ نے آج تک ہیشہ کے بولا اس کو ساری دنیا جائتی ہے۔ پرجب آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے رقم دے دی ہے تو اس میں جھے کیا شك بو سكا ب حضور الله على فرياي: خنيم"ك كواى دو فردول كے برابر إ-أيك إر خريمة لي خواب ريكما: حضور ماليم لين بوع بي اور خزيرة آپ ماليا كى پيشانى پر سجده كررم يى-انھوں نے حضور مالیا کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب سالیا۔

حضور علیدا آن کے سامنے لید گئے۔ اور فرمایا: اپنا خواب سچاکرلوں دون فرمایا:

حعرت فزير" في حضور ما علا كى پيشانى ير سجده كرليا-

### يۇايىكە

مارے پارے رسول المائم نے ایک قبلے کو اسلام کی دعوت دی۔ آب الفالم في الله والول كو أيك خط لكما صنور ما العلم جامع تف كرسب لوك أيك خداكومان لكيس اطام كماتين آرام ي زندكى كزارين الكردور ع كالم أين اور لزائي جمرا فتح كردي-اس مقد كے ليے حضور ماليكم في مخلف قبيلوں كو بھى خط ككھے اور كئى بادشابول كوبعى-اران كے بوشاہ كوجب صور مائيم كاخط ملا تواس بد بخت نے وہ خط پھاڑ ریا۔ اس کا نتیجہ یہ ہواکہ بہت جلد اس کی بادشای اس طرح مکڑے مو كى جى طرح اس في خلاك كور كالمند

آب الخال الما الوان يرمو أس ك كما يم ني اتى-حفود الللائة فرمايا: ميرے مات مات ياسو-وه يزهناربك جب ازان ختم بوئي وه مسلمان بوكيا حضور طاملانے اُس كے ماتھ ير باتھ مجيرا اُت وعادى-الم كلان عـ بعد میں حضور طاعا نے کعبہ شریف میں اذان وینے کی خدمت ان کے لوگوں نے دیکھاکہ انھوں نے ملتے کے بالون کی ایک لٹ چھوڑ رکمی ران باول كوكوات نه ته-كى نے وجد يو چى تو كما:

سی نے وجہ پوچی تو نما: جب حضور طابقا نے میرا اسلام تیول فرمایا تھا تو میرے ماتھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر جھے دعادی تھی۔ بیہ بال وہ ہیں جن پر حضور طابقا کامبارک ہاتھ لگا تھا۔

یہ بال وہ ہیں جن پر حضور طاعظم کامبارک ہاتھ لگا تھا۔ یہ کیے موسکتا ہے کہ میں یہ بال کوا دوں۔ عُوابِيكِ

عرى بن اور بنولى ملكان بو كي-دہ مارے ہارے رسول طابع ایمان کے آئے۔ عركم كريوك لوكون س سے تھے۔ انص يا طالوغه بين آكئـ · 10 3 8 mg -توده قرآن شريف كى كچھ آيس ياھ راي تيس-عرف بمن لور بهنوئی کو مارا بیا۔ الله الار المؤلى في المراء كا: ٢ - ي في المالة الم الموت بولة سام؟ كياتم ميں جانے كد لوگ ان كياس الائتى ركھواتے ہيں؟ تم نے بھی سا ہے کہ کسی مخص نے چر مائیلا کو کوئی برا کام کرتے دیکھا حضور مل الجالم نے آس پاس کے کئی قبیلوں کو بھی خط کھے تھے۔ اُن خطوط میں انھیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ایک قبیلے والوں کو خط ملا تو انھوں نے اس کی تو بین کی۔ خط چڑے پر تکھا ہوا تھا۔ اس قبیلے والوں نے اس مبارک خط کو چڑے کے ایک ڈول کے ساتھ می دیا۔

وہ اِس ڈول سے پانی نکال کرپیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ جس قبیلے نے یہ حرکت کی تھی' اس کے سارے لوگ پاکل ہو گئے۔

پھڑ اُن کا جو پچہ پیدا ہو آئا اس کا دماغ بھی درست نہ ہو تک جب تک اس قبلے کا ایک ایک آدمی ختم نہیں ہو گیا' اُن کا میں حال رہا ۔

آن کا بیہ حل اللہ تعالی نے اس لیے کیا کہ انھوں نے حضور ما اللہ تعالی کے خط کی تو بین کی تھی۔

حضور اكرم والله في يوجها: عرائے کے كنے لگے: اللہ اور اس كے رسول مائية بر ايمان لاتے۔ حضور المحالة فرمان: عرا اللہ تھیں سیدھی راہ پر لے آیا۔

كيا محمد الأيلا وكول كو يسع بهي التيمي الجهي باتيل نبيل بتات تيم عُرُب كما:

يرسب كحفرة كاب

انھوں نے غمرے نوچھ کہ ساری عمریج بولنے والا اب جھوٹ کیول

تم سب لوگ اخيس سيالمنة رب مو-كيابية الماراجرم بكريم اب بحى انعيل عيا سجعة بير؟ غربه فع م سف

انھیں دکھ تھ کہ ان کی بمن اور اس کے خاوند نے اپنے مل باپ کا دین كيون جموز ديا ب-

انھوں نے بتوں کو بوجنے کے بجائے ایک خدا کو کیوں مانا شروع کر دیا

مرتے یک سوال اُن دولوں سے کیے۔

وہ دونوں ذرا پرنشان نہ ہوئے بلکہ عمرے اسلام کی اجھائیل بیان کیس۔

عمرة را نرم ہوئے تو بمن نے خدا کا کلام انھیں سلا۔

قرآن سنتے ی مرکے ول پر اثر مول

وہ جارے ہیادے رسول المائع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یا رسوں اللہ (عسلی اللہ علیک و سلم!) میں جنگ میں شریک ہو کر کافروں سے لڑتا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا:

> میرای جاہتاہے کہ میں اللہ کی راہ میں لا آلا آشمید ہو جاؤں۔ الموے بیادے رسول مڑائل نے فرملیا: بیٹے اتم ایمی چھوٹے ہو۔ بیٹ ہو کر اللہ کے دشتوں سے لڑنا۔

> > ابعی تم مگر اوث جاؤ .

عير دون لكاس في موض كيا:

میں واپس کمر نمیں جانا جاہتا۔ آپ جھے الزائی میں شریک ہونے کی

اجازت دے دیں۔

بنگ می مسلمانوں کی توراد بہت کم تھی۔

كافرىت زياده تھ

دہ ایک ہزار کے قریب تھے۔

الاف وال مسلمان تمن سوے مکھ بی زیادہ تھے۔

پر بھی حضور مٹاپیز چاہے تھے کہ یہ لڑکا رُائی میں حصد نہ لے۔ مگر پھراس کاشوق دیکھ کر آپ مٹاپیز نے اے اجازت دے دی۔ يئوابيكه

بدر کے مقام پر کافروں کے ساتھ بڑائی کی تیاری ہو رہی تھی' مفیل باندھی جارہی تھیں۔

المارے ہورے رسوں طابع بنگ کے لیے ہونے والے سارے انتظام و کھ رہے تھے۔

ایک صحابی نے اپنے بیارے رسول طابق کی خدمت میں عرض کی کہ ایک از کا او حراد حرچین چررہا ہے۔

حضور المائم في السا

وه ور آور آحضور الفائد كي خدمت بين ماضر موا

"ب الهالم في ال سي إلى الله الم كارت بحررب مو؟

اس لاك كايم مير تقد

اس کی عمر سولہ سال تھی۔

اس نے عرض کیا:

يئوابهكه

م کھے کافروں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وه مديد شريف كرب والے تي تھ. وه محمد وان مرينه شريف ش ري-مرعوض کی کہ ان کے قبید میں اسام کی بات پھیلانے کے لیے کچھ می با ال ك مات المع جائي-وس محلة ال ك مات كف كافرول في أيك جكد بينج كران ير حمله كرويا-ملت محلبة شهيد بو كئ تين كو گر فار كرايا گيه الرفار موفي والول بن حفرت بين بعي ته جب كافرانمين شهيد كرنے لكے تواليك نے كما: تمعاری تو اب یہ خواہش ہو گ کہ کسی طرح تم اس معیبت سے چ کر

حضور میں بیانے اپنے ہاتھوں سے اسے تکوار عطا فرہائی۔ حضرت عمیر جنگ میں بردی بماوری سے لڑے ، اور انھوں نے بہت سے کافروں کو مار ڈالا ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش بھی پوری کردی دہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے ہیک کافر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ رمنی اللہ عند۔



يئوايهكه

بدر کے مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہو رہی تھی۔ رمضان کامین تھا۔

مسلمان تعداد میں بہت کم تھے 'کافر بہت زیادہ تھے۔ کافروں کے پاس لڑائی کاسمان بھی بہت کم تھ۔ مسمانوں کے پاس میہ سامان بھی بہت کم تھ۔ گران کے بیارے رسول مٹی پر ان کے پاس تھے۔ مسلمان انھی کے تھم پر لڑ رہے تھے۔ لڑائی جاری تھی کہ محابہ نے دونو :وانوں کو دیکھا۔ وہ مسممان نوجوان لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ وہ چی پوچھتے پھر رہے تھے۔

یا جلا اوہ کافروں کے سردار ابوجسل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک محالیٰ نے انھیں اشارے سے بتایا : "وہ رہا ابوجسل"

الينه بجول بين بمنيح جاؤ اور تماری جگه محد ماهید قل کردید با کس معرت خبية في جواب ريا: بربختوا مجھے یہ توبسد ہے کہ تم مجھے تکیفیں پنی پہنیا کرمار والو۔ ميرے جم كى بوئى بوئى الك كردو-لیکن میں برواشت نمیں کر سکتا کہ میرے بیارے رسول الله کے پاؤے مين أيك كاننا بحي جعيم-کافروں کو ہیہ س کراور غمیہ "یا۔ انھوں نے معزت نسب کو بری تکلیف پنچ کر شہید کیا۔ كافروس ف ايك اور قيدي حضرت عاصم اكو بمي شهيد كرديا-ليكن جب ان كاسر كائے مكے توشد کی کمیال ان کی دش کی حفاظت کرنے لکیں۔ بمربت تيزبارش مونے كى اور عاصم کی لاش کو برالے محی حفرت عاصم في شاوت سے يسلے وعاكى متى كد كافران كى لاش كو ہاتھ ند اور الله تعالى نا ان كى دعا قبول فرمائي- يۇاپەكە

أفدى جنك شروع مولى-المارك بيارك رسول الفيز في الي كوار نكالى الور قرملا:

کوئی ہے جو اس کوار کولینا چاہے۔ مب نے اسے لینے کی خواہش ملاہر کی۔ حضور مائی اے فرملیا:

یہ تکوار اے دی جائے گی جو اس کا حق ادا کر سکے۔ ایک محالی نے دعدہ کیا کہ وہ اس کا حق ادا کریں گے۔ حضور ملاکا لے تکوار انھیں عطافرمادی۔

رر فرمليا:

اس مکوار کا حق بہ ہے کہ کفار کے چروں پر لگ لگ کر ٹیز عی ہو جائے۔ محلہ ی فوج میں بڑے بڑے دلیر لوگ موجود تھے۔

ان دونوں نے بیاشاتو تکواریں سیدھی کرکے دوڑے۔ ديكمة بى ديكمة وه الرجهل تك يخيم محت ابوجهل سنبعل اي ندسكك ان دونول لوجوانوں نے اے قتل کرویا۔ جب انھوں نے ابوجل کو مار گرایا تو پھر اڑائی میں شال ہوئے۔ اس كارتامے كے بعد انھوں نے جنگ ميں يوري طرح حصد لي-ان میں سے ایک جن کانام معود "تی "شہید ہو گئے۔ معلة " زخي بو مح تقر ان کے بازد پر کسی کافر کی تلوار تھی۔ مرف کمل ره گی۔ لورباند لفن لكك وه ای طرح حضور ما پیل فدمت میں حاضر ہوئے حضور مالي المام الك تموك مكاكر بازوجو ژويا-حضرت معلة طحصرت عثان عي زمان تك زنده رب

X

ينوايدكه

حضرت ذاہر مریند منورہ علی آئے ہوئے تھے۔

اور حضور علی ہے گؤں ہے مدیند منورہ آئے تھے۔

اور حضور علی ہی آئے قبل قرما لیتے۔

حضور علی ہی ہے تھے قبل قرما لیتے۔

بسب زاہر والی جانے گئے او ہمرے ہی رے رسول علی ہم تھے

عطا فرماتے تھے۔

حضرت زاہر فوبصورت آدمی نہیں تھے

گر حضور علی ہارت منورہ آئے ہوئے تھے۔

ایک بارید مرینہ منورہ آئے ہوئے تھے۔

الوربازار من ابنالايا موامل جرب تهد

التفيص حضور فأيكادبال ع كزرب

آب مراجز نے انھیں دیکھا

ان من ايك محالة في سويا: و کھن جائے کہ جنعیں موار عط ہوئی ہے ، وہ اس کا حق کیے اوا کرت بنگ میں اڑتے اڑتے اور مجمی مجمی سے بھی دیکھتے رہے کہ اس مکوار کا حق کیے اواجو رہا ہے۔ بعد میں انھوں نے بتایا کہ سے مکوار بہت جرات اور دلیری ہے استعل کی یہ مکوار کافروں کے چروں اور سروں پر ملتے لگتے نیزمی ہو گئی تھی۔ حضرت ابود جاند رضی الله عند نے اس تموار کاحق اوا کر دیا جو حضور مالحظ

سیہ سوار فافروں کے چہروں اور سموں پر طلتے لگتے سیز می ہو کئی تھی۔
حضرت ابود جانہ رضی اللہ عند نے اس کموار کا حق اوا کر دیا جو حضور ،
نے خاص طور پر انھیں عطا فرائی تھی۔
حضور طابعا کی کموار خاص تھی۔
وہ صحابی بھی خاص ہے جنعیں سے ذی میں۔
اور انھوں نے اس کموار کا خق ادا کر دیا۔

## پۇلىدگە

ایک قبیلے والوں نے ہمارے پیارے رسول طابع سے عرض کیا کہ وہ قر آن سیکسنا چاہجے ہیں' اس لیے پچھ صحابہ ان کے اس جمعے جائیں۔

> الدوہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ حضور مال مال عدد عدد ان کے ساتھ کردیے۔

مچھ لوگوں نے غداری کی اور ان میں ۱۸ سحابہ کو شہید کر دیا۔

شہید ہونے والول میں عامر بھی تھے۔

یہ وی محالی تھے جو مکہ سے مرینہ شریف کو جمرت کرتے وقت حضور بڑا الله

حضور ملی بی تین دن تور تام کی قاریس رہے تو حضرت عامر بران چراتے چراتے قاریکے پاس آ جاتے اور حضور ملی بی اور حضرت ابو بر کو دودھ پا آتے تھے۔ تو پیچھے سے انھیں لیٹالیا۔ اُن کی آ تھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ پہلے تو پرشان ہوئے لیکن جب ہاتھوں کو شؤلا تو سمجھ گئے کہ ہمارے آ قا شاپلا ہیں۔

یہ جانتے ہی وہ خود محبت کے ساتھ 'حضور مال علاے لیت محقے۔ حضور مال علامے نے فرمایا:

زاہر میرے غلام ہیں کوئی ہے جو انھیں قرید لے۔ زاہر ایمت خوش ہوئے

كنے لكے الله سب في اپناغلام فرماديا ميرے ليے اس سے برى خوشى البيل موسكتى-

مرمیری تو کوئی قیت ہی نمیں ہے۔

اس پر حضور مال المائد فرمایا:

تم نهیں جانے اللہ چروں کو نہیں دیکھا۔ اللہ شهری لور دیماتی کو نہیں دیکھا۔ وہ تو دیوں میں موجود تحبّت کو دیکھا ہے۔

أس كے زور يك تم بحت زيادہ فيتى مو-

امد کی لڑائی ہو رہی تھی

كافر كمدے بورى تيارى كے ماتھ مطمانوں سے اڑنے كے ليد ميد

- 1 27

كم شريف اور هدينه شريف كے ورميان ساڑھے جار سوكلوميٹر كا قاصد

--

احد بہاڑے قریب دونوں فوجیں سے سامنے معلین ۔

الوالى اولى

معمانول نے كافروب كومار بھايا-

لكن كافروس في ابعد من ايك طرف سے حملہ كرديا۔

ایک دم حملہ ہونے سے مسلمان پریشان ہوئے اور بھاگ اشھے۔

ادے بیادے وسول الجام میدان میں ائے رہے۔

اس وقت چند الیے محالی تھے جو حضور مثابید کے کرد کھیرا ڈالے کافرول

پھر میں حضور ملائی اور حضرت ابو بکڑے ساتھ ہی مدینہ شریف پنچے۔ یہ ایسے محالی ہیں جن کی اش زمین سے سمان کی طرف جاتی ہوئی بہت نے وگوں نے دیکھی۔

بحريبه لاش واليس تشن برا أكني.

جس فخص نے معزت عامر کو شمید کیا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔

كى نے ان سے مسمان مونے كى وجد يو چى توكما:

میں عامر کی وجہ سے اسلام لایا ہوں۔

وجما كيے؟

كن الله جب من في عامر كوشيدكي توجيخ جلاف اور "باع واع"

كرنے كے بجائن سے مدے لكا:

" مجمع این مراد ال کن"۔

المين في جو جلاته "باليا"\_

الله كى راه من جان وينے والے خوشى خوشى جان ديتے ہيں۔

شہاوت ان کے لیے خوشی کاسب ہوتی ہے۔

اور الله كمتاب شهيدول كو مرده نه كمنا وه زنده يي-

تم ان کی زندگی کو مجھ سکویانہ مجھ سکو'

وه زنده يل-

يۇايىك

حضور اکرم مالی ایک جنگ سے والیسی پر مقراء کے مقام سے گزرے۔ حضور المجالم كے محلة نے عرض كياكہ يمال سے بحث فوشبو آربى ہے۔ آپ مالایم نے فرمایا: خوشبو کول نہ ہو۔ یمال حضرت عبیدہ (رمنی اللہ عنه) کی قبرہ۔ معرت عبيرة مفور مائل كي جيامارث كر بيغ منا-يه بدر ك الالك يس زخى مو ك تق بدر کی جنگ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ تھی۔ بدر من كافراك بزارے زيادہ تھے۔ ملمان صرف تين سوتيره تھ-جك ين خود حضور الفام شريك تف حضور الهيم في إلى جنك ميس ككريول كي معمى كافروس كي طرف سينكي

一直とうりと ان من سے ایک محالی معرت الله التھ۔ جدهرے کافروں کے تیر آئے ، حفرت قادۃ اس طرف حضور مالعة کے مامنے والے اس طرح المي بت سے تير لك وه يمت زخمي مو كئ بمرايك تيرأن كي آكو من آلك اوران کی آکھ باہر آگئے۔ وہ آنکے کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضور مالئظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ما الدوعا فرمائي: يا الله! الله في ترع في (المائلة) كى حفاظت كى ب واس كى الكيدكو اللے عالم رکدے۔ حعرت الدة ي آكم أي وقت تعيك مو كن-ان کی یہ آ تک دو سری سے زیادہ اچی ہو گئے۔ اور زندگی بحرایهای ربا

عدالحمد كے بينے كانام "مح" تما اس سے کوئی فلطی ہو گئے۔ لوكون نے ديكھاكد ايك فخص اے برابھداكد رہائے۔ حضرت عمر في بيرد يكها توعبد الحميد كي بين كو بلايا-حفرت عران ال علا تيرانم "و" -تھے سے غلطی ہوئی ہے لين جھے يہ پيند نبس كہ جس كانام "محمد" ہو'اے يوگ برابھما كميں۔ حعرت عرشے اس کا مم بدل دیا اس كانام عبدالرحمان ركه ديا كيا-معزت عرف تضور ما المراع ك دو مرے فليف تھے۔ انموں نے اس خاندان کے ایسے سب وگوں کو اکھٹا کیا جن کانام "مجمد" قبا اور ان کے ہم تبدیل کرنے گئے۔

الله تعالى نے اى كے بارے ميں فرمايا كه بيد مشى تو اللہ نے خود سينكى اِس جنگ میں کافروں کو فٹکست ہوئی۔ ان كے بہت سے آدمی مارے محت بہت ہے کافر کر فتار ہوئے۔ بدر کی از ائی میں چند محلہ جمی شهید ہوئے۔ مجھ محلبہ زخی بھی ہوئے۔ ان زخیوں میں معرت عبدہ مجی تھے۔ ان كايۇر كث كى تھ جنگ سے والیس پر مغراء کے مقام پر بید فوت ہو گئے۔ اور حضور مالية إن انهيس ميس وفن كرديا-دبال سے گزرتے ہوئے محابہ کو خوشبو کی۔ اس خوشبو کے بارے میں حضور مائے اے فرملیا کہ حفرت عبیدہ کی وجد

تمير ہم كے ايك كافر بينابدركى جنگ بي مسلمانوں كے ہاتھ سميد بیٹے کے قید ہونے کی خبرباب کو مکہ میں کمی تو اس نے ایک اور کافر مردار مغوان! تم میرے گر والول کی و کھ الل این ذیتے لے لو تو میں مسلمانوں کے نی اٹھا کو قبل کردوں گا۔ غيرن كر: محر ما الم الى حفاظت كاكونى انتظام ضي كياب ود بازارول من الليد بارت بي-مرے لیے اُٹمی قل کامشکل نیں۔ مفوان نے اس کے گھروالوں کی ذمہ داری لی۔ عيرخت آليل حضور النائد كى مسجد بن "ياتو"ب النائد في اس بوجها: کیے آئے ہو؟ طف کے بیٹے "محر" ہوئے:
میرانام او حضور طابخ انے فود "محر" رکھا تھ۔
حضرت محرال کے نام بدل دیتے جاتمیں۔
"ہاتی سب لوگوں کے نام بدل دیتے جاتمیں۔
مگر طلا کے بیٹے کانام خود حضور اکرم طابخ انے رکھی تھا،
اس لیے اسے بدلنے کااختیار کی کے پاس نیس ہے"۔
طلا کے بیہ بیٹے ہماری مل حضرت زینب بنت بحش (رمنی اللہ عنی) کے بعد نجے تھے۔
ان کی مل کانام حمنہ تھ۔

يۇايىكە

حضور اکرم مٹاینے کے پتیا زاد بھائی حضرت تعبید اللہ (رمنی اللہ عنه) سفر میں تھے۔

یہ حضور طافام کے بیارے چیا حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ خاندان کے سب لوگوں کی طرح یہ بھی بہت تنی تھے۔ سفر جی آیک جگہ اُنھیں رات گزارتی پڑی۔ ایک مخف افھیں اپنے گھر لے گیا۔ اُس مخف نے اپنی بیوی ہے یو چھاکہ مہمانوں کے لئے بچھ موجود ہے؟ بیوی نے اٹکار کیا۔

محرين كملك كوباكون فل

میروان نے کما میری ندخ کردیتے ہیں۔ میری بولی: ہماری منفی کی زندگ تو اس بحری کے دودھ سے ہے۔ میری ند رہی تو منفی نے شمیل سکے گی۔

كن لكا: الي بين كو بمرائ آيا مول-حضور طاجهم في درياره اوجها: اس نے مرکی جواب ریا۔ صفور الله المائد ذراب تو بناؤ۔ مفوان سے کیا ملے کر کے جع سے؟ عمير كنے لگا: ئپ خودى بيان فرمادي كه كيابات موكى تقى حضور عليم في مارا واقعد بيان فرما ويا-عمير جران ره كيا-كنے مكاسير بات تو مرف ميرے اور مقوان كے درميان مولى تحى-یہ سپ کو بھی معلوم ہو گئی ہے تو اس کا ایک بی سبب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ایں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق شیں۔

عميره مسلمان مو محق

انھوں نے مکد من ج کراسل م کی خوب تبدیغ کی

اور بہت سے نوگوں کو مسلمان کیا۔

ایک محال الا مارے ہارے رسول مائی الم فار مت من حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس جي بنوكي تقي-بت ے محلہ دمنور مال الله كى خدمت من موجود تھے۔ كوئى صاحب بلت كررب تقيد جب سي صحابي اس باك مجس من ماضر موت و حضور المناخ كي إك زبان سے الفائل فكل: جو محالی حاضر ہورے تھے 'ان کے بل بہت برجے ہوئے تھے۔ لور حضور باليزائ أن كى طرف ديكما بمى تعل وہ مجمے کہ حضور مائیل آن کے برجے ہوئے بالول سے باخوش ہوئے

دوای وقت والی کئے

میزیان نے کما کی بھی ہو۔ ہمیں معمانوں کے کھانے کا بتدویست تو کرتا میزبان نے بھری ذرج کردی۔ اس کا کوشت معرت عبیداللہ اور اُن کے غلام کو کھاا ریا۔ حضرت عبيدالله افتائ خلونديوي كى باتيس من لى تحيي-صبح کو سنر کے لیے چلتے وقت انھوں نے پانچ سوکی رقم میزبان کو دے سفردد اره شروع بواتو فلام في كما: آپ نے بھری کی قیت ہے سوگن زیادہ رقم میزبان کو دے دی ہے۔ حفرت عبيدالله بولے مينان مم سے بحت زيادہ على ب-الارے پاس جو پکھ ہو آ ہے اُس کا پکھ حصہ کی کو دیتے ہیں۔ لیکن اس نے اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی ہمیں وے وی تھی۔ المارے پاس زیادہ رقم ہوتی تو دہ مجی أے دے دیے۔

ایک وفعہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے پاس ایک صاحب سے۔ انھوں نے پوچھا:

عارے بیارے وسول مالی الم نے سفر کی حالت میں ظر، عمر اور عشاکی فرض نماز آدھی پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے،

خود ہی حضور ما این سفر میں ان تینوں نمازوں کے دو او دو فرض اوا فرماتے

نماز کا قرین شریف میں بہت ہی جگہوں پر ذکر ہے '

ك حم كى نماز كاذكرب

مرسزى نمازك ليے كوئى بدايت سي

ان سے یہ بات س کر حضرت عبدالقدائے جو پچھ فربلیا وہ یاد رکھنے کے

فتل ہے۔

معرت عبدالله الله كما:

اوربل كۋادىيە

ود سرے دان وہ مجر حضور ماؤیل کی خدمت میں عاضر ہوئے۔

حضور الملائد فرمايا:

میں نے تممین دیکھ کرتووہ الفاظ شیں کے تھے

دو تو کوئی اور صاحب بات کر رہے تھے میں نے ان سے کما تھا۔

ليكن تم يدهم موت بل كوادي ين

يه تم المحاكيا ب

ويكما آپ\_\_إ

يب اشارول ير مرفي كى بلت!

یہ شک بھی ہو کہ کوئی بات حضور النظام کو پہند شیں سکی تو محابہ اے

محوزدت تھے۔

ای لئے محال مکامقام امت میں سب سے برا ہے۔ رمنی اللہ عنمم!

☆

ایک دفعہ مارے پیارے رسول طابعام نے کعبہ کے اندر جاکر اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔
عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔
جس کے پاس کعبہ کی جانل نتی 'حضور طابعام نے دروازہ کھولنے کے لئے جانل کی۔
جانل کی۔
وہ کافر تھا'

اس نے چالی دیے سے انکار کر رہا۔ صور علیم نے فرمایا:

"اليك دن جاني ميرك باس موگ- اور بيس جي جانوں كا اف وول كا"اس مخفس في بيرى كستاخى كے ساتھ كما:
ي يو آسى وقت موسكا كى جب قريش كے قبيلے كے سب لوگ مرجا كميں۔
حضور علي الم

المي - وه ون و قريش كے لئے عرات كاون ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے حفرت میں مائیوم کو ہورے لیے نمی بناکر بھیجا ہے۔
ہم تو کچھ جانے ہی نہیں ہے۔
ہمیں تو بھلے بڑے کا کچھ پہ نہیں تھا۔
ہمیں کیا معلوم تھا کہ کیا کام ہمیں فائدہ پنچائے گا اور کس کام سے ہمیں نقصان ہو گا۔
اس لیے
اس لیے
ہم تو دبی کرتے ہیں جو حضور مائیوم نے کید
ہم تو ای کو مانے ہیں جو حضور مائیوم نے کید

ہم تودی کرتے ہیں جو حضور ماہید نے کید ہم توای کو مانے ہیں جو حضور ماہید نے فرملیا۔ اس میں ہم کی سوج بچار کو دخل نہیں دیت حضرت عبداللہ نے انھیں کما: معترت عبداللہ نے انھیں کما:

الحال الحال

حب میں آباد ایک یمودی قبلے نے الارے بیارے رسول مالئ کو بات چیت کے لیے بلایا۔

دوسرے یمودیوں کی طرح اس قبیعے کے نوگ بھی سازشوں سے باز نہیں سے تھے۔

بات چیت میں تین اور مسلمانوں کو بھی شریک کرنی تھی ا اس کے حضور مالی او معزت او برا معفرت عمرانور حضرت علی کو ساتھ لے گئے۔

یںودیوں کی سازشیں تو اب تک مشہور ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ان کی سازشوں کاشکار ہوتے رہتے ہیں۔ یمودیوں نے لوھر تو بات چیت کے لیے حضور مٹائیلم کو تمن محلبات ساتھ بلایا'

اوهرایک يمودي كوچست پرچرهاديا-

الديارية که مکه فتح بوکیا حضور المائيم ك مشكر كاستلك كافرند كرسك-اس موقع پر آب مالية نے چاني والے كو بدايا اور اس سے چاني ما كى۔ اس نے اوب سے ویش کردی۔ مارے پارے رسول العامے فرلا: چالی تیمت تک تمارے بی خاندان کے پاس مے گ۔ وہ محض ظالم ہو گاجو تم سے یا تمصدے خاندان سے چالی چمینے کا عال والے صاحب جران رو مے۔ انھیں ان وہ سلوک یاد ایا جو انھول نے ایک بار جانی نہ دیتے ہوئے اور بيه ويکھا كەحضور مائيلاجواب بىل كياسلوك فرمارى بىل أ

اوریہ دیکھاکہ حضور طائز ہواب میں کیا سلوک فرمارہ ہیں ' اس سے انھیں ہا چل گیا کہ اسلام کتنا اچھادین ہے حضور طائز کتنے اقتھے ہیں 'کتنے عظیم ہیں ۔ اور 'وہ مسلمان ہو گئے۔ منوايدكم

ا فر مدید شریف پر جمع کے ارادے سے ایک جگد اکتھے ہوئے گئے۔ اللاسے پیارے رسول مڑھیا کو با چار ہو آپ پھٹ سوس تھیوں کو سے کر ان کی طرف گئے

افر اور مسمان تمنے سائے ہوئے ، گر ازانی کی نوبت نہ آئی۔ ووصحاب حضور مال اور کے نیمے کے باہر پسراویے کے لیے مقرر کیے گھے۔ دونوں نے آلیں میں طے کیا کہ آدھی آدات 'باری باری جاگ کر بہرہ دیں گھے۔

رات کے پہنے جھے میں جن کو پہرہ دینا تھا' انھوں نے نماز کی نیت بائد ھی'
اور قرآن پاک کی ایک لبی سورت پڑھتے گئے۔
ایک کافر کو موقع مل گیا۔
کافر نے تاک کر تیم ارائو نماز میں مشغول محابی کے لگا۔
ان کا خون بہنے لگا۔

السے ہدایت کی گئی کہ جب مسلمان باؤں میں لگ جائیں' وہ ایک وزنی پھڑ اوپر سے حضور مائیلا پر گرا دے۔ حضور مائیلا ان کے پاس تشریف لے کئے تو یمود یوں نے انھیں دیوار کے ملئے میں بھوادیا۔ یمود یوں کی ماذش تو تعمل تھی۔

مر الله تعالى في النه مجوب رسول ما يعلم كو اس سازش كى اطلاع دے دى-

حضور ما النظم الشع اور محلبة كوسائل في كروايس چلے محكة معلم من مادش طاجر مو يكى تقى۔ يموديوں كى سازش طاجر مو يكى تقى۔ حضور ما يكن في أخيس فرمايا كه تم موگ ساز شوں سے باز نبيس آتے۔

اس لیے اب اس کے سواکوئی جارہ نئیں کہ تم مدینہ شریف چھوڑ کر ج جاؤ۔

حضور ما ایج انجی به سمولت دی که ده بهنا سلان انها یخته بور این ساتھ لے جائیں۔

میودی سمجھ کے کہ اب میل اُن کی سازشیں کلمیاب نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے اپنا سلان لے کر مدینہ شریف سے چھے گئے۔

# مگواپیک

ایک محالی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے ' مارے پیارے رسول مالھام کی زیارت کے خیال سے مدید شریف بہتے۔ وہ گاؤں کے باہرانی برمار چرارہے تھے کہ انھیں حضور بالجائع زیارت کا وہ ای وقت بریوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف آ مجئے۔ حضور ما المجام ك بارك بن يوجها توبا جلاك احدك باس كافروس بالاالى ہوری ہے مضور سائید وہال ہیں۔ انعول نے جریاں وہیں چھوڑیں اور احد پہنچ کئے۔ سرائی جاری تھی۔ حنور ما المار كافريد يده كر عمل كردب تهد وہ محالی ازائی میں کودیڑے۔ جدم ے کافر عملہ کرتے ہوئے آئے وہ محال سے برس کر عملہ روک

كافرنے دو تير اور مارے أن كاخول زياده بنت لكك مرانمول نے نماز نہ چموڑی۔ جومى إلى الله القارين مورب تھ وو جاك كئے۔ يمل محال كاخون بدرباتما وه زیاده کزدری محسوس کردے تھے، اس لیے انھوں نے نماز مختر کردی۔ دو مرے محالی نے جاک کرانمیں ستبعال۔ اور ان ہے کما: الله كے بارے! تم ف يسع بى تيرر جھے كون ف جا ويا۔

یں قرآن مجید پڑھ رہ تھا۔ سوچا سورت کمل ہو جائے تو رکوع میں جاؤں۔

قرآن پڑھناچھوڑ کر نماز توڑ دینا' زخموں کی حالت دیکمنایا تممیں بانا جھے گوارانہ تھا۔ ينوايدكه

ہدے ہورے رسول مڑا ہیں ۔ خری فیج کے وقت اپنے اونٹ پر سوار متھ۔ ایک محالی نے دیک کہ حضور مٹائیا کی مبارک ایزان جوتے سے اوپر اسمی موئی تھیں۔

انھوں نے بھی حضور مالی بارک باؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھ۔
انھوں نے بھی حضور مالی بارک قدم کو چھولیں۔
انھوں نے اپنا ہاتھ جو تے اور پاؤں کے درمیان ڈالا۔
حضور مالی بارک کر کر کر کر ہوئی۔
حضور مالی بارک ہاتھ میں چھڑی سخی۔
سب نے ہاتھ ہلایا تو چھڑی صحابی کے مگ سمی۔
سب نے ہاتھ ہلایا تو چھڑی صحابی کے مگ سمی۔
صحابی کا ہاتھ بھی پاؤں سے جدا ہو گیا۔

معلیٰ نے اپنے بیارے رسول من اللہ کی خدمت میں عرض کیا: اورسول اللہ (سلی اللہ علیک وسلم)! مجھے آپ کی چھڑی گل ہے۔ تین مرتبہ می پوا۔
حضور مطابع نے انھیں آواز دے کر قربان:
تم نے جنگ محرید لی ہے۔
یہ سنتا تھا کہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کا فردں کی صفوں میں تھی سے ،
اور کئی کا فردل کو ،ارا۔
خود بھی شمید ہو گئے۔
حضور شابع اس جنگ میں خود زخی ہو گئے تے لیکن آپ مطابع سے جنگ

حضور مالئ ال جنگ میں خود زخی ہو گئے تی لیکن آپ مالئید نے جنگ کے بعد انہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کید اور دعا فرمائی کہ خدائم سے راضی ہو۔

ان كانام ومبية تقد

ان كا كمر كاؤن مين تعا

ان کی جموال مدید شریف میں رہ سیس

اور وہ خود اپنے پیارے رسول مٹائیزہ کے ہتھوں وفن ہو کر اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ رمنی اللہ عنہ۔

احد کی از ائی می اهارے بیارے رسوں مائی اکمیے رہ مھے۔ كافرول في جارون طرف ع بلم يول دوا-اسے میں افواہ میلی کہ حضور طابع شمید ہو گئے ہیں۔ عورتم باختیار مو كرمديد شريف سے بامرنكل أحمي-ایک محابی حضور مالیدار کی خیرت کے بارے میں او چھتی چروای تھیں۔ ایک آدی طا- اس نے کہ: تمارے والد شہید ہو گئے ہیں۔ فالون في جما: حضور الميلم كي بن؟ ود سرى طرف سے آواز كى: تمدراشو بر بھى الله كو بيارا ہو كيا ہے-فالون نے کما: ارے ' کوئی مجھے حضور النظام کی خبریت کی خبردد۔ ایک اور " دی بولا: تممرا بھائی ہمی اس جنگ میں کافروں کے ہاتھوں مارا فاتون بولى: تم وگ ميري بت كاجواب كون نمين ديت- ارك عمار

حضور علی بے نے چمڑی انھیں پڑادی اور فرمایا:
تم بدلہ لے لو۔
محابی نے چمڑی اپنے بیارے رسول علی بے لے۔
اب چمڑی کے کاخطرہ شمیں رہاتھا۔
اب چمڑی کے کاخطرہ شمیں رہاتھا۔
اس لیے
محابی نے حضور علی کی بنڈلی اور پاؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو خوب
رگڑال

وہ احد میں اپ ساتھیوں میں بڑے فخرے اس واقع کا ذکر کی کرتے تھے۔

ده كماكرتي تي:

میرے ہاتھ وہ ہیں جو حضور مالیدائے بیرول سے ملے تھے ا ان ہاتھول سے میں نے حضور مالیدائ کی پنڈلی پکڑی تھی۔

\*

ينوابيكه

ایک کافر مورت بیار ہو گئی۔ الاے بارے رسول مالية كے كركے رائے من أس كاكھر تھا۔ جب حضور ما المام وبل سے گزرتے او وہ كافر عورت النے كمر كاكو زات موليدر بيك ويي سي حضور ما ور الكرام الك دن وبال سے كررے واس کرمیں ہے آپ الجالم پر کو ڈائنیں پھینا گید حضور مالجياد نے وگوں ہے اس عورت كى صحت كے بارے بيس يو چھا۔ آب الهائم في فرمايا: یا تووہ گھرر منس ہے کیا بیار ہے۔ ورند ہد کیے ہو سکتا تھا کہ وہ جو کام ہر روز کرتی تھی " تی ند کرتی-لوكون في بتايات يرها يار ہو گئے ہے۔

پارے رسول المائم تو خریت سے بین نا؟ مى تے كما: "حضور المايم فيريت سے إل"-كن لكيس: يحيد بناؤ- آب الألفا كد حريس؟ اوكون في اشارك سى بتايا-يه دو ژي نوني قريب كيس خوش سے روئے لکیں۔ حضور الكالم كاكيرًا بكركما: بارسول الله (مسى الله سيك وسلم) ميرك مل باب "ب ير قربان! آپ زنده بي-آپ فيهت عين-توجھے کی کے خرنے کی برواشیں!

يئوايدكه

مدے کافروں کا ایک مردار مدینہ پہنچا۔ وہ امارے پارے رسول مانجام کی قدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ہلا کہ مک میں بارش نمیں ہوئی۔ مکہ والوں کے پاس کھانے کو پچھ شیں ہے۔ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگ بھوک سے مردے ہیں۔ كافر سردار في حضور ماليام سے عن كى كد مك والوں كے ليے وعا ماکہ اللہ وہل بارش کردے۔ ونیا ہانتی ہے کہ مکہ کا فرول نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کئے۔ انحوں نے مسلمانوں کو مارا بیٹا بت ہے ملمانوں کو قتل مجی کردیا۔

حضور مالجائم أس كاحل معلوم كرنے اس كے كمر تشريف لے محصد ال كى خريت يو مجى-اس کی فدمت کی۔ اے کوالے سے کے لیے جنس لاکروس۔ اس کے لیے دوالائے۔ وہ بوڑھی مورت ایک دودن کی دیکے بعل سے تعلیک ہوگئ۔ جو پکھ وہ حضور طالع اے ساتھ کرتی تھی اے وہ بھی یاد تھد اور جو پکے حضور مالی نے اس کے ساتھ کیا اسے بھی وہ بھول نمیں علی وہ جان ای کہ حضور اللہ علیہ سے نی اللہ ایں۔ وہ سے ول سے حضور مالئلام ایمان کے گی۔ مسلمان ہو گئے۔ رمتى الله عنما

ایک بار حضرت بال فی این بیوی سے کما ا کہ آج دن میں فلال واقعہ ہیں آیا۔ بیم بولیں ا پائسیں سے کو بات کوری طرح یاد بھی ہے یا نہیں۔

پائیں ب وہا ہے ہوری عربی یاد میں ہے یہ ال

وه سور سرجيم بي حد مسايل معترت بدال نلام تھے۔

جب انھوں نے اسلام قبول کی تو ان کے مالک نے ان پر بروے ظلم کیے۔ انھیں گرم رہت پر لٹایا جا؟

> ان کے مینے پر بھاری پھرر کھ دیئے جاتے ' پھر اٹھی گزم دےت اور پھروں پر کھسیٹا جا آ۔

آن کے ظلم سے تک آگر مسلمان پہلے دو دفعہ کمہ چھوڑ کر حیثہ عمیے ' مجر مدیند شریف آگئے۔

مدینہ شریف تک بھی کافران کا پیچپ کرتے تھے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو تک کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ لیکن جب ڈور انھیں تکلیف ہوئی '

مگه ش بارش شه جو کی " کھانے کو پکھے شہ رہا"

و حضور طابی ہے دہ کرانے کے لیے مدینہ میں ہے۔ حضور طابی من انصیں ان کے ظلم یاد نہیں دلائے۔ انھیں یہ نہیں کما کہ اللہ تممیں تممارے ظلم کا بدلہ دے رہا ہے۔ وہ الکیف میں تھے '

اور حضور مال بيم وشمنوں كو بھى مصبت ميں نميں و كي كے تھے۔ اس ليے آپ مال بيم في ان كے ليے بارش كى دعا فرمائی۔ القد اپنے بيارے رسول مال بيم كى بات ماتا تھا۔ اس نے آپ مال بيم كى وعا تبول فرمائى ' اور كلّه والول كى بريشانياں ختم ہو گئيں۔ اید مورت نے چوری کی۔ مقدمہ ہورے بیارے رسول مٹاجازی فدمت میں چیش ہوا۔ طابت ہو گیا کہ مورت نے چوری کی ہے۔ حضور مٹاجازیم نے اس کا ہاتھ کا شعے کا تھم سنایا۔ وہ مورت ایک قبیلے کے مردار کی رشتہ دار تھی۔ بہت ہے ہوگ اس مورت کی سفارش کرنے گئے۔ حضور مٹاجاتیم نے سب کی ہاتی سنیں۔ میکن جواب میں ارشاد فرایا:

> اگر میری اپنی بنی بھی چوری کرتی' تواس کے لیے بھی رعایت نمیں کی جا عتی تھی۔ اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑتا۔

حعرت بلال بمت زخى بوجلت ليكن اسلام سے مند ند موڑا؟ بول كولوسية يرتارند بوسة صنور العلاك محبت عد بالند اعد پرانسیں ان کے کافر مالک ے خرید کر آزاد کرویا گید اور حضور ما المال في المحيل اذان دين كي خدمت سوني-حضور ما الله الله كالله الله كالمورك تكراني بمي النمي ك سيرد تتى-حضور ما المال كاحماب كتاب بحى أنفى كياس مو يا تعل جب ان کی بیوی نے ان کی بات پر شک کیا ، توبدود رئے دو رئے حضور مالئا کی خدمت میں بہنچ۔ اور عرض كياتيا رسول الله (صلى الله عليك وسلم)! ميرى يوى ميرى بات كويج نسي سجحتى آپ ہل کرائے سمجائیں۔ حضور ما المالا عنرت بال ال كالم ال كا كر كا آب المجالم نے ان کی بیوی سے فرملیا: وال کی بات پر شک ند کیا کو ۔ بیہ جھوٹ نمیں بو لتے۔

### ينواييكه

ایک مشہور محالی نے معرت بال سے کہ کہ تم کل ال کے بیٹے ہو۔ حعرت بال كارتك كالاتما ووغلام تص جارے پیارے وسول مڑھیا نے غلاموں کو بڑے مرتبے بخشے۔ حضور مرابع نے فرمایا کہ کوئی مخص اس لیے اچھا نسیں کہ اس کا رتک اور کوئی فخص کالے رنگ کی دجہ سے کسی سے کم شیں۔ جب اس سحال نے حضرت بران کی مال کے کالے ہونے کاؤکر کیا تو معرت بال نے مضور العظم سے ان کی شکایت کی۔ حضور ما المال في الم صحافي كو بالا آب العلائے فرویا کہ اسمام مانے کے بعد بھی تم میں غرور باتی ہے۔ اس محال نے رکھاکہ حضور مائیل ناراض ہیں۔

حضور طالي المست فرمايا: پہلی قومیں ای لیے تباہ ہو تیں كدوه غريبول كے ليے كوئى رمايت شيس كرتى تھيں " مرامرون كورعايت دي وي تحيل اسلام مي غريب اور اميريس كوني فرق نميس-جو اچھ کام کر ہے وہ اچھا ہے۔ جريع كاركاع كالم الم ا پھے کام کی تعریف ہوگی' برے کام پر مزادی جائے گ۔ اس مورت نے چوری کی ہے۔ اس كاجرم ثابت بوكياب اس ليے اس كو رعايت كاكوئي سوال شيس-إس كالم لق كالأجلاء كال لوراس مورت كاباته كلت راكيله



مئوابدكه

حضرت سلمان المارے ہی دے رسول مال الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان کی زبان فاری تھی۔
اخیس عربی نہیں ۔ تی تھی۔
حضور مالی ہو نے ایک میمودی کو باریا جو عربی بھی جانیا تھ افاری بھی۔
حضوت سلمان نے فاری میں حضور مالی ہو کی تعریف کی۔
میمودی نے عربی میں حضور مالی ہو کو جالیا کہ سلمان آپ کو برا بھل کہ رہا

حعزت سلمان نے يهوديوں كى برائى كى-يهودى نے بتاياكہ سلمان يهوديوں كى تعريف كر رہاہے-جب سب بات چيت ہو مئى تو حضور مائ بيانے يهودى كو كما: جو ياتيں سلمان نے كهيں كو الور بين-تم نے الگ ياتيں جمعہ تك پنچائى بين- کوئی صحابی میدواشد نمیس کر سکتا تف که حضور مانید اس سه ماراص انھوں نے حضور می ایم کو راضی کرنے کی ایک راہ نکال۔ اس سے ان کے غزور کاعلاج بھی موسکا تھا۔ وہ دو ژ کر حضرت بدان کے پاس پہنچ ' ان کے سامنے زمین پرلیٹ گئے ' اور حضرت بال سے كى كدوہ ابنا بيران كے كل ير ركيس-حفرت بال في بت بحاطبا انھوں نے کر بھی کہ وہ ان سے راضی ہیں' محروه نهايات جب تک آپ ایانس کریں مے میں یمل سے نیس انھوں کا " فر حفرت بال اكوان كے كال ير ياؤل ركھن يرا۔

\*

سارے عرب کے کافر قبیلے اکتے ہو کر مدینہ شریف پر چڑھ دو ژے۔ المارے بارے رسول الله يو كا جياك كافر أكشے موكر حمل كروہ ميں تو آب الخام نے محلہ سے مشورہ کیا۔ حفرت عمان کا خیں تھاک شرکو بھانے کے لیے ایک خندق (کھائی) کودی جلے حضور ما المجام فيال كويند فرمايا-خندت کمودی جانے گی۔ پھر سخت تھے اس لیے کعدائی مشکل تھی۔ حضور ما الجيد بھي سحاب ك ساتھ ال كر پھر تو رتے تھے۔ محلیہ نے بہت کہاکہ "ب صرف گرانی فرائمیں ' بم يقربوزلس كـ ليكن حضور الأيلاميس ملف

یہ من کر میمودی کو بہا چل گیا کہ حضور مالیج القد کے نبی ہیں۔
اس لیے انھیں فاری میں کہی ہوئی سب باتوں کا بھی بتا چل گیا ہے۔
حضرت سلمان تو مسلمان ہونے کے لیے بی عاضر ہوئے تھے۔
مگروہ میمودی بھی اسلام لیے آیا۔
اس طرح ایک بی وقت میں سلمان بھی ایمان لائے اور میمودی مالم بھی۔

샀

# ينوايدكه

ادے بارے رسول مالی کھے سے طالف منجے۔ حضور مالیج موگوں کو اسمام کی طرف بلتے تھے۔ آب الله إلى المحت من كروك الله ير ايمان في آئيس المك كام كريس ایک دو سرے کے کام آئیں کی کو تک نہ کریں۔ حضور ما المار نے بیر سفر بھی اس لیے کیا تھا۔ " ب مثانین نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بالایا" انھیں اسلام لانے کو کہا۔ انيكن وه نوگ نتيس مائ انھوں نے اڑے حضور مانجانا کے چیجے مگادیے۔ و كول في بقر بينك شروع كيا-مضور ما يعيد زخي مو كية

اور کلد ائی کے کام میں صحابہ سے زیادہ محنت فرماتے رہے۔ جمل بقر زياده تخت موتے اور محلية ال كر بحي المين نه تو رسكة وبال حضور ماليد ان كى مدد قرماتي اور دیکھتے ہی دیکھتے سخت پھروں کو تو ژویئے۔ سب جائے بیں کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی صالت اچھی نہ تھی۔ بمت سے مسلمان بھوکے رہ کر پھر توڑنے کی سخت محنت کررہے تھے۔ أيك محالي حضور مراجيم كي خدمت عن حاضر موعد انعول نے پیٹ یرے کیڑا ہٹا کرد کھلا توان کے پیٹ یر پھرید ما تھا۔ اس طرح بموك كاخيال كم بوجا تأخل حمنور طافي يدريكما تواسية ممارك بيديرے كرا اللا صحابي في المحاكد حضور الليديم في والمجتم الده ركم تحد محال او شاید ایک آدے دان کے بعوے مول حضور مالي من عنائي ون سے كمانانس كمايا تعل ينوايدكه

ارے بارے رسول مالیا مکہ سے طالف منجے۔ حضور مالجيم يوكون كو اسلام كى طرف بلت تق آب مالية عاج تے كر وك الله ير ايمان لے آئمي اليك كام كريں " ایک دو سرے کے کام آئیں کی کو تک نه کریں۔ حضور ما المائم نے بیر سفر محلی اس لیے کیا تھا۔ ' ب ٹاٹھانے نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا' انھیں اسلام اے کو کیا۔ اليكن وه لوگ نهيں مائے۔ انھوں نے لڑکے حضور مالیجانا کے پیجھے لگا دیے۔ ر کول نے پھر بھینگنے شروع کیے۔ مضور ماليد زخي مو كئه

اور کھد ائی کے کام میں صحاب سے زیادہ محنت فرماتے رہے۔ جمل بقر زياده محت موتے اور محلية ال كريمي المين نه تو دُيكة " وبال حضور مالية ان كي مدد فرمات اور دیکھتے ہی دیکھتے سخت پھروں کو لوڑ دیتے۔ سب جائے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی صالت اچھی نہ تھی۔ بت سے مسلمان بھو کے رہ کر پھر توڑنے کی سخت محنت کر رہے تھے۔ أيك محالية حضور مالية كى خدمت يس حاضر موئ انھوں نے پیٹ یرے کیڑا ہٹاکرد کھایا' توان کے ہیٹ یر پھریند ماتھا۔ اس طرح بموك كاخيال كم موجاتا تحك حضور طالح الم في ديكما تواسية ممارك بيد يرس كرابالا صحابي في ويكها كم حضور الليدم في وويتم ماتده ريح تها-محالی او شاید ایک آدے دان کے بغوے مول حضور مالينا في ون عد كمانا نسيس كملا تحد يُوايدكم

فافرول نے حضور مانظام کے کچھ لونٹ چرا لیے۔ مدینه شریف سے تھوڑے فاصلے پر منابہ نام کی ایک جگہ تھی۔ يا اون يين تق كافريه اونث كول كرلے بيا۔ حفرت سلم تم كمان لي وبل ع كزو وب تص انحول نے وکھ لیا۔ المراال وقت الح يقيما کین دوڑنے اور تیر چائے میں ان کا کوئی فخص مقابلہ شیں کر سکتا تھ۔ انھوں نے کافرول کا پیچیا کیا۔ فافروب كوتيرمارتے پارکی در ذت کے پیچھے چھپ جاتے۔ انھوں نے کافروں کو اور ان کے گھو زوں کو تیر مار مار کر زخمی کر ویا۔

مفرت زیر حضور الجانز کے ساتھ تھے۔ وہ بھی زخی ہو گئے۔ حضور طایم زخوں کی دجہ سے بدوش ہو گئے۔ معزت زيرة حضور ما يخ أو الحاكر شرب بابرك محت حفرت زیر ف افسول کیا کہ ان بدقمت وگوں نے حضور میجید کو تكيف پنيال ب-زيدائے حضور الجام عوض ك يا رسوس الله (صلى الله عليك ومنم)! "ب ان كے ليے بدوعا فرمائيں" بأكه الله المي تياه كروك حضور ماليكام في فرمايا: زید! میں ان کے لیے دعاکر آموں: القد انحیں سیدھے رائے پر لائے۔ الله ان كي اولاد كوميدهم رائع ير لائ حضور المالم في فرمايا: میں جمانوں کے لیے رحمت بناکر بھیجا کیا ہوں۔ میں ان طالبوں کے لیے بھی دعاہی کرتا ہوں 'بدوعاشیں کر آگ يئوابدكه

اوجهل نے حضرت سمیٹا کوشمید کر دیا۔ عادے رسول ماليور نے ہوگوں كو اسل م لے كو كما" المي بناكم الله أيك إ اس کے سواکسی کی حماوت کرنا درست شیں۔ صور المائع في كدك لوكون كوبتالاك "هيں اللہ كارسول ہوں"۔ كه يوك تهمة أبهية معلمان بوت لك-جو ہو اُ مسلمان ہوئے ان میں معرت ممارد بھی تھے۔ حفرت ممارات خوش قسمت سے کہ ان کے بوڑھے مل باب بھی حضور المجار ايمان كے ت معزت مية معزت غمارًا كي والده تحيي-

دہ مجھی بھاگ کر کمی درخت کے پیچھے چھیتے ' مجی کسی میازی برچره کرمسلمانوں کو آواز دیتے۔ محلیے نے ان کی آواز می تو گھو زول پر چڑھ کر دو زے۔ محلہ کے آئے تک اس نے نے کافروں کو اتنا تک کر دیا تھ كه وه اونث جمو در بحاك الح تهـ سمة نے انھيں اتا پريثان كياكہ جان بچاكر بھامنے كى كوشش ميں كافراني عادي اوريده بيئے سے گئے۔ ان کی تمیں چاوریں اور تمیں برجھے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ بعدين معرت سلمه" في حضور ماييد عدا اجازت ماكل كد انھيں ايك كھوڑادے كر كافروں كا يجي كرنے كى اجازت دى جے -لك ان يس ع كولى في ند سك مر حضور ما الميارك المي اس كى اجازت نه دى -

公

مئوايدكم

ا يك بار معرت توبان بحت بريثان يمن تقد معرت توبان المارے بارے رسول کے غلام تھے۔ حضور ماليز اين غلامول كابت خيال ركمتے تھے۔ فضور مراجع في انتص يريثان ديكما تووجه يو چيلي. معزت يُوبِلُ في عرض ك إرسول الله (معلى الله عنيك وسلم)! يل تموزي وير بحي آب كوند ويكمون و پريشان مو جا آمون-ب كى زيارت مو تو تىلى راتى ب آج يه سوچ سوچ كريشان مو رمامون ك آپ توافد كى يادے دسول مائيد بيں

یہ جمل اور دو سرے کا قروں نے حفزت عمار اور ان کے مال بیب یر براہ ظلم کے۔ كافرون \_ 1 أنميس كرم ريت ير لنليا انحيل مار بيياب ده جائے تے کہ بدلوگ اسلام کوچموڑویں؟ اور پر بنوں کو ہوجے لکیں۔ لیکن بیر نہیں ملہ نے۔ حضرت علا الله مح كافرول ك ظلم سية سية فوت مو كف-ان كى والده حفرت عمية كو تو الوجهل في برجي مار كرشميد كرويا-يه يوزعي اور كزور تيس سيكن إسلام ير وفي ربين " انحول نے حضور ماہیم کادامن نہیں چمو ژا۔ سب سے پہلے خداک راہ میں شہید ہوت والی معرت سمیہ بی تھیں " رمنى الله عنمله

 $^{\diamond}$ 

ينواييكه

ایک بار ہمارے یا رے رسول مثالید نماز کے لیے اکمیے کوے ہوئے۔ بابرے معرت مبداللہ آ مے۔ یہ حضور مٹاہلا کے بچا حضرت عبال کے بینے تھے۔ -35-2 انموں نے حضور ماجیزے بیجھے کمڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضور الله فرمايا عد جب تمازيز مندوال دو مول لوایک دو مرے کے چینے کوٹ نہ ہوں المازى بھى لام كے ماتھ بى كمزا موجلے جب معزت عبد الند مضور ماليلاك يحيد كوس موك و حضور مالية ب انحيل وزوے پكڑ كرائے ساتھ كراكرليا۔ حضور عليهم في بازو چمو ژا

جنت میں آپ تو برے او نچے مقام بر ہول گے۔ مجحے توشیر میں کامقام دیکھنے بھی نہ دیا جائے۔ مجه توكيس دور ركما جائے گا۔ اور جھے آپ د کھائی شیں دیں گے تو میرا کیا ہے گا' یں زندہ کیے رہوں گا۔ آپ ک دوری مجھ سے کس طرح برداشت ہوگا۔ المارك بيارك رسول مالي المائم فرلا: الوبال! تم بھے سے جبت کرتے ہو۔ اور جو لوگ جھے سے فیت کرتے ہی وہ جنت میں میرے قریب ہول کے۔ انميں جم سے دور شيں رکھا جائے گا۔ فرمليا: تُوبان! خوش مو جاؤ۔ جنت میں تم میرے ساتھ مو گے۔

# يُوايدكم

ا كي مرتبه معزت على رضى الله عند في النه بيارك رسول المايال كي رموت کی۔ حضور المال في بدوعوت قول فرال-صفور الهام في صحابة ع فرالا: چلو۔ عثان کے ہاں دعوت ہے۔ محلية حضور العلام كرساته جل يزم-جب حضور ما المالة حفرت على الله كمرك طرف جدي توحضرت على المرايع وو حضور ما والمراح بيمي يحمي طاخ لكم-وہ حضور مالی اے قدمول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ س محلیے نے دیکھاکہ معزت عثمان اس طرح ساتھ ساتھ جنتے رہے۔ محمر پہنچ مجئے

وَ حفرت عبدالله بمريحية عليه محن اور ای طرح نماز کمل ک-المدے بیارے وسول ٹھٹا اکلے آگے تھے۔ معرت عبدالله اكيم آب مايين كي يجم تھے۔ جب نماز فتم مو كي-و حضور الفائد في عبد الله سع يوجمة یں نے تمیں پڑ کرانے ساتھ کمزاہی کی تھا ليكن تم پريجي كون علے كي ؟ حضور ملاہلام نے انھیں بتایا کہ نماز پڑھنے والے دو ہی ہوں تو دونوں کو ماتدى كمزابونا جائ حصرت عبدالله في جواب ديا: يا رسول الله (معلى الله عليك وسلم)! عم تو ہی ہے۔ آپ نے خور میرابازو کار کر جھے اپنے ساتھ کھڑا ابھی کی تعد آپ مارے آقابی میں "پ کے برابر کمڑا کیے ہو سکتا تھا۔ ينوايدكم

الاے بیارے رسوں مراجات ایک سفرسے والیس مدیند شریف کی طرف 道子 رائے می ایک بلد آپ البلات رام فرمانا جاب حطرت على رضى الله عند ساتھ تھے۔ انموں نے عرض کیا يارسول الله (صلى الله عليك وسلم)! آپ میرے دانویر مررکه کر آرام قرائیں۔ حضور ما المال في الت مان في اور ان کے زانویر مرد کا کر سو گئے۔ عصرى نماز كاوقت موكيك حفود طال الرسية رب-پر شام قریب آگئی

تو مارے براے رسول مائد اے قرملا: على مجدے چلاق تم ہمارے ماتھ تھے۔ - 2 n 25 1 pt اور تم نے میرے قدم کنے شورع کردے۔ تم اياكى لي كردب تق؟ حفرت على الني عرض كية يا رسول القد (صلى القد عليك وسلم)! آپ نے جھے پر مریانی فرمائی میرے لیے اس سے ریادہ خوشی میں ہو سکتی ہے کہ تب میرے بل کمانا کھا ش تے سوچ لی ك تب بقت قدم چل رميرب بال تشيف لے جائيں مے ،

من جرقدم ير أيك قلام أزاد كرون كك ای لیے یں آپ کے قدم کن رہا تھا۔

حفرت علي الله على كيا

مُوايدكم

مديد شريف شل الارك بارك وسول طائية الين صحابة ك مات بيش -E ملفے ایک جنان گزرا حضور العلاجنان كوركي كركث موسئ آب ما الما کود کھ کر سارے سحابہ جی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کو معلوم تھ کہ بنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا تھم ہے۔ حضور الفلاية يكى قرمار كما تقل ليكن محلبة كوخيال تغا كريه عمم ملان كے جنازے كے ليے ہے۔ جب كى مسلمان كاجنازه كزر آديجية تومحلة كمزے ہوجاتے تھے۔ لين آج جس جنازے كود كي كر حضور والية كوت بوئ

مصور مرايع موس رب عفر كاوقت ختم بون لك حفرت علی کو پریشنی ہوئی کہ عصری نماز وقت پر پر حمی نمیں جاسکے گ۔ پریشانی سے ان کی آ تھوں میں آنسو آ مھے۔ ایک آنو حفور ماید کے چرے برا و آپ الهياك آگه كمل كن-يو چھل على الله الله على الله الله الله الله عرض كية يارسول القد (صلى القد عليك وسلم)! میری عمری نماز رہ گئی ہے۔ حضور مالية في فردية بوعة سُورج كود مكمل الله تعالى في سورج كويتي مورديا-حفرت على في المحالة ابحى عمر كاونت تعل اور انمول نے آرام سے وفئت ير نماز لواكرل-



# یوایدکه

بمارے بارے وسول مالين نے حضرت اسد اكو أيك الشكر كاسالارينا، الماديان وتت بي مل كے تقد محبر شي برے برے برنے موجود تے مرحضور مالييم أيك نوجوان كومالارينا ريا-یہ نوجوان حضور مڑجام کے غلام حضرت زیرا کے بیٹے تھے۔ ان كى مل وہ تھيں جنموں نے حضور مائية كو كودول ميں كھل يا تھا۔ حضور مالية الى ان خلومد كيار عين فرمايا: ب میری مل کے بعد میری مل ہیں۔ حضور سی اے برے برے سحلی کے ہوتے ہوئے حضرت اسام کو اشکر كامالار مقرد فرملا\_ ابھی فشکر دیند شریف کے باہری تھا' أبحى رولنه فهيس غواتما اور بعد میں محلیہ بھی کھڑے ہوئے ' یہ مسلمان کا جنازہ نہیں تقلہ سے جنازہ آیک بیودی کا تھا۔ محلہ نے حضور ماہی کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ (مسلی اللہ علیک وسلم)! یہ آیک بیودی کا جنازہ تھا۔ حضور ماہی افرایا: دہ بھی انسان تھا' دہ بھی انسان تھا'

\*

يئواييكه

مكركے يموديوں نے أيك مرغ چوري كيا-انحول نے اُسے یکایا۔ المارے بیارے رسول ملاہوا اس وقت سات سال کے تھے۔ أنعول نے حضور ماليكام كو محى كمانے ير باليا-س کلنے گے ' مر آپ اليم نے كون ورف باتھ شيس برهايا۔ يودلول نے كما: محمرا (صلى القد عليه و "له وسلم) آب كھاتا كيوں شيس كھاتے-حضور الفالم في فراليا: 5-d7-

اور میرافدا مجے حام ے محفوظ رکھا ہے۔

میوداوں نے اپنی کیاوں میں بڑھ رکھا تھا کہ نی حرام چیز شیں کھاتے۔

كر حضور عليم الله تعالى كياس بط محت صحابة نے حضرت ابو بكررضي الله عنه كو اپنا خليف جن ليا-اس وقت كل فقت أله كرام أوع وشمنول فے سازشیں شروع کردیں۔ ایک آدی نے تیوت کا جھوٹار عوٰی بھی کرویا۔ مجم صحابة في حفرت ابو بركو ملاح دي کہ اس وقت جاروں طرف ہے سازشیں شروع ہو گئی ہیں' اس لي حفرت امامة كالشكرروك ليا جلسة حالات تھيك موجائے يربيد فكر بعيجاج ع واجها ب حفرت ابو بكڑنے فروبا! اس خداک متم جو میری جان کامالک ہے۔ اگر عدیند شریف میں کوئی ایک مسمان بھی نہ رہے اور جانور مجمد اكيلے كو آكر مار ڈاليس ، توبھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جے میرے بارے آ قا تاہی فور سینے کا حکم فرما تھے ہیں۔ حضور الهيم كاتيار كيابوا الشكرين كيے روك سكتابون-

مُوابِدِكِهِ

الدے بارے وسول الفام محد من منتے تے۔ محلہ بھی حضور مائھ کے اس بیٹے تھے۔ كالرمك كالك صاحب مجرين آئ انحول نے حضور مطابق کی خدمت میں سمام عرض کیا۔ حضور مالية نے بروی محبت سے ان کے سلام کاجواب دیا اور اينياس بخالا حضور ما الم المراح الناس يوجما بالل إثم تُعيك توبو؟ حعرت مال نے اللہ كاشكر اواكيد يم حضور العلامة ان عربية تم مارے کئے دعاکرتے ہویا نمیں؟ حعرت بال يوت كا انھوں نے پھر آیک ٹمٹ جوری کیا؟
اور کھا کہ اس کی قیمت بعد میں دے دیں گے۔
یہ ٹمٹ بھی پکلیا گیا۔
الارے بیارے رسوں مٹھیا کو بلر کر انھیں کھانا پیش کیا۔
حضور طابح اللہ نے یہ بھی نہیں کھلا۔
یہود بورا یہ اسے دجہ بوجھی۔
مارے بیارے رسول طابح اللہ نے فرالما:
میں اس بی جی نہیں کھ تا جس میں شک ہو۔
میں اس جی بھی نہیں کھ تا جس میں شک ہو۔

2

کیا آپ اِن سے راضی ہیں؟ حضور سڑھیلم نے فرملیا۔ "بل"! یہ سن کر حضرت ہدال نے اُس سحابی کے لیے دعا ک۔ حضور مڑھیلم نے "امین" کہی۔

公

عوص كيا يارسول الله (صلى الله عنيك وسلم)! ميں "ب الفائم كے ليے كيادعا كور كا آپ جائے ہیں میں ایک کافر کاغلام ہوں۔ مربرونت آب كوياد كرار بتابول جابتا ہوں کہ ہروقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ حضور ماليا على فرمليا: میں معلوم ہے۔ مرتم عارے لیے اور عاری اُمت کے لیے وعاکرتے محلية سجه كي كم بدال كونو حضور ماليد بحى عرزت بخش رب جن-ایک محالی نے ورش کیا يا رسول الله (ملى الله عليك وسلم)! انھیں فرائے کید میرے لئے دعا فرمائیں۔ حضور ماليكام في بال س فرملا: بلال الممادے بھائی تم ہے دعاکی درخواست کررہے ہیں۔ معرت بلال الي غرض كي:

يا رسول الله (صلى الله عليك وسلم)!

حضرت ابو بكر حضور ما تايد سے يمل غار ميں داخل موسے حضرت ابو برائے غار کی صفائی کی۔ حضور مرجیع غاریس واخل ہوئے اور بھی وسے بعد آرام فرمانا جاہا۔ حفور میجاے عفرت ابو بڑکے زانویر سرر کھالور سو گئے۔ عاريل كه موداخ تق حضرت ابو برائے ان کو چھوٹے چھوں سے اور کیڑے کے فکول سے بنذكرويا تغلد الك بمذية جوسكا اس كے آگے معرت ابو يكر نے پاؤں ركھ ديا۔ مقصد سے تھاکہ کوئی چنے یہاں سے نکل کر حضور مالیام کو تکلیف نہ اس بل من أيك ماني تلك اس نے بل سے باہر تھنے کی کوشش کی تو معرت ابو بكراك ياؤل يركلك ليا-انھوں نے یہ موج کرپاؤں ہجیے نہیں کیا که اس طرح سانب کو راسته مل تو ده کمیس حضور مان کان الے۔

سانب نے معزت ابو بکڑے پوئس پر بار بار کاٹنا شروع کیا۔

## يئوايدكه

كافرول في المرك بيارك وسول المايع كم كو كيرايا-انھول نے سوچاتھ کہ حضور مالئے کی وجہ سے وگ بنوں کو بوجنا چھوڑ سے اگر آپ مالیداند موں تو نوگ چربتوں کو بوجنا شروع کردیں گے۔ وہ سب حضور مالیا کو مارنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ حضور مالينام نے حضرت علیٰ کو اپنے بستر بر سلایا اور خود مدیند شریف کی طرف جرت کرنے کا اراوہ فرملا۔ سب الديم معرت الويراك كرك انعیں ساتھ لیا' اور مکہ شریف کے قریب ایک بھاڑ پر سے مجھ پادر مت ی عاری ہی۔ حضور طابيد حفرت ابو براكو ساتھ لے كر ايك عار من جي كئے۔

### نعت کتے رہو

ے اگر ہر میں موالے ب تی اللہ فت کتے رہو فت کتے رہو اِس ے آئے گی ایمان عیں پُنگی فدے کتے رہو احد کتے رہو ريع و في بول ك وله درو ميك جي سي نعت كت ريو نعت كت ريو چاہے ہو اگر روح کی گاڑگ تعت کتے رہو نعت کتے رہو انبيءُ بول محلية بول يا اوليء كرت عن بي مح مبيب فدا طالع ب پندية رب كي شامي، نعت كتے ربو نعت كتے ربو أن كى عظمت كا كيوكر جو جم ہے بيال مح كمال اور كمال وہ شہ وو جمال الله یے معلمت ہے فود اپنے کل عمل بولی فعت کتے رہو فعت کتے رہو یں انل ے کی نور ذات خدا میں اید تک کی علق کے جیثوا ابترا بمی یک اتبا مجی یک نعت کتے ربو نعت کتے رہو كيا عب بم يه بو عائ چم كرم اي ور يه بلا ليس شد وى حم الله كاش مامل او إلى قلب كو روشيًا فعت كيت رابو فعت كيت رابو يى يو صابَر تمايت خفا كار يول! كم طرح والو عقى ميًا كرول چنم رحت کی فاطر کی وصن کی نعت کتے رہو نعت کتے رہو

درد کی دجہ ہے ان کی آنھوں بیس آنسو آھے۔

ایک آنسو حضور طابخ کے مبارک چرے پر بڑا ا

تو آب طابخ جاک گئے۔

رونے کی دجہ جان کر آپ طابخ منے ان کے پاؤل پر اپنا مبارک تھوک لگا

دیا۔

حضرت ابو بخر کا درد جانا رہا۔

مانپ نے بھی حضور طابخ می زوارت کرلی اور خار بیا گیا۔

اور غارے باہم چلا گیا۔

\*

صاربراری (کراچی)

## حفيظ مائب كي توبه اور ماويل

جناب حفیظ آئی نے دریے فعت کے نام اپنے آیک کھوب میں لکھا ہے:
"ابٹیر حمیں ناظم ۔ مجھے جو "خال ز معانب" لکھ تو اس سے مراو "خال از معانب خن"
معانب خن" تن ور مخن فاحظ کپور تک ٹی رو ایا تھا۔ کرچہ بیں تو اخال ار معانب خن"
موسل فائل یا و عویدار بھی شیس ہوں " کی "خالی از معانب" ہونا جو کسی عام شمان کے لیے
سیا تک شیس جا سکت برجال تعطی کسی کی بھی ہو ایس بزار استغمار کرتا ہوں"۔

آئب صاحب نے اپ المتوب ہیں ہے بھی کھیا کہ "بیٹیر حسین ناظم کی تضمین کی اشتین کے اشتیان میں اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا کا اللہ کا

عفرت! فلطى أتبت كى بحى مو عنى ب مات كى اجب بحد الين تعطى المات كى اجد س بحل الين تعطى المات كى اجد من بحل الين تعطى المات بحد الثان وى أرف وال تبيل المات تعلى تعلى تعلى تعلى المات جرم تقل

اگر کسی میں ایمان کی رمتی بھی موہو ہو تو اس تعطی پہ جس سے حضور رحمت ہر عالم سیجھ کی تہیں ہو تھی والے کا شکر گزار عالم سیجھ کی تہیں ہوتی کرتے والے کا شکر گزار مسیح کے جب وہ دیجنت نشان دی کرتے والے کو ڈشتام طرازی کا ہدف بنا آ ہے اور خلطی کی اصلاح نہیں کرتا تا بھر بھی وہ چو نئے آپ کا شراکرہ ہے اور آپ کی تقریف میں زمین سیمان میں قذاب طا آ ہے کی کو اس کے حداث بہت نمیں کرتا جا ہے۔

"خال از مدنب" کے سم شرو آولی آپ نے کی ہے "کیاس سے سی کا منم سطس ہے "کیا واقعی ناظم نے "خان از معانب خن" لکھا تھا "کیا آپ کے اس شاکر و فاتحسس محش قالیہ بندی ہی شیس حس کا مظاہرہ اس نے آپ کی تعریف بیس خاسہ فرسال

## شهر کرم (جنوری ۱۹۹۷ء کالمهاند «نغت» د کید ک

عدم طیتہ هم کرم ب ک اس علی دوشہ شو آم طاق ہے سے دہ ارفی مقدی ہے کہ جس c 1 - 1 8 500 ہے کہ کے ہ رای ارندے کی جم آرندے چیم جیم مغی فردد بل دفک فرددې غيرمتو څن ادم 2 12 كول کسی بین دید کے علی تر ند جاتیں ج کھ فم ہے 1 ای اع ی فم ہ تحري" به مد شوق رّماس و هم ج یے با با ہیں سے اوحر ایشآن ہے وہ باب رحت 4 3 4 1 WE WE فيض رسول فيضأن (كوجرانواله)

#### سوالله الرحق الرحبو الهلك

عالمین می اللہ قبائی کی تخلیق شدہ ہرشے کا نظام رہوبیت اللہ تعالی کا اقدار و معیار شرہ ہے۔ موت و حیات اجمام انسانی کا یہ نظام "امر رب" یعنی روح کی وساطت سے رواں دوال ہے۔ جب روح انسانی جسم سے علیحہ ہو جاتی ہے تو تمام تر عضوبائے جسد انسان ناکارہ ہو جستے سینی مزید پردرش اور پرورش شدہ کار کردگ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طام رب" کے اس نظام کا شور انسانوں کو عمل طور پر نمیں دیا کی کہ موت و حیات پر فقل اند علی کی اجارہ داری ہے۔ بالغائل دیگر "امر رب" کی تسخیر انسانوں کے سے ممکن تبیس۔ جرچند کی دیگر تخلیقات ان کے لئے مسخر کردی گئی ہیں۔

انسانی بجسام کافظام روبیت اگر نقم الی کے مریبی نہ رہ اور کمی بھی وجہ ہے
اس میں خلل واقع ہو جائے تو انسان کی نہ کمی مرض میں جاتا ہو جا ہے۔ گوا انسان اپنی
کم عقلی یا کم فئی کے باعث عقم کا نکات ہے گرا جا ہے جس کے باعث اس کے جم کا
نقام روبیت یا درہم ہو جا ہے یا برہم۔ ہرجاندار مخلیق کے معلوم و عدم معلوم نقاضے
ہیں جو اگر زیر نظر نہ رکھے جا کی تو زیر و زیر ہو جاتے ہیں اور زیر و زیر کے باعث پیدا
شدہ برہی نظم روبیت کو متاثر کر دیتی ہے۔ انسان کے عمل ہی کا نہیں اس کی موج اس
کی قراس کی قریراس کے جس کا از بھی اس کے جم کی قائم کردہ فطری اقدار کو خیل
پذیر کر دیتا ہے۔ جد بات انسان کے نظم کو فعری نقاضوں کے موبیق رکھنے کے لئے اللہ
وشہی عن الدھنگو "صاور و نافذ فرا دیکھ ہیں۔

انسانوں کی وقت مقررہ پر پید، نش ان کا بھین ان کا از کمن جوائی بوهلا اور وقت مقررہ پر موت نظم رپوبیت کے ارباہے ہیں۔ "معل" کی صورت بی آنے ہے پہنتر بی جا قیت یہ سے کر دیتی ہے کہ اس پر ذھالے گئے انسان کا دل اتن مرجہ دعرائے گا۔ كرت موت بهى كيد

اس نے آپ کو یول "خالی از معائب" قرار دیا ہے:

المعند رسبوچ نستان رسالت طوطی پائے نبوت

قائم نفوت نگاراں امیر کشور درد شعارای

استاد وقت خوش رفت و خوش بخت

مقبور و منظور بار کا مصطلی تائینہ

کشتہ تنے مودت آل سید الوری تائینہ

قتیل وشنہ محبت اولیا

خان از معائب جنب اولیا

خان از معائب جنب اولیا

(خوان رحمت می)
اس کے ساتھ "ب کی ہے آویل کہ "خش" کا لفظ کپوزنگ میں رہ ای تقا" شاید
سے کو تو سطمئن کر دے اللہ اور اس کے رسول معظم مٹایع تو جانے میں کہ ہے آویل غلو

بسرطل اگر سپ نے در ہے ہے خات و مالک جل و عل کی ہر گاہ بی توب کی ہے تو اللہ کریم ضرور اسے تبول فرمائے گا' اور اگر ایس نمیں ہے تو اللہ عی جاتا ہے کہ قیامت کے دان آپ کا حشر کیا ہو گا۔

> آجده شماره (ابر مل ۱۹۹۷)

بدیع الدین جو مرمیر تھی کی نعت

السانوس کی معیدری سیای و مده شرقی فکر فقط اس حقیقت کے پیش منظر بیل استوار استوان کا خالق یا تھی جیسی استوار علی استوار علی استوار علی استوار علی استوار کا خالق یا آن جی جیسی محکون استوار کا خالق کی رصا کے یا اپنے جیسے مندوس کی اخر اس کی رضا کے دائی رضا گئے۔ اپنے خالق کی رصا کے یا اپنے جیسے مندوس کی اخر اس کے دفتہ اپنی ذاتی رضا کا خال ایس کی رضا کا اطلاق۔ جیرت رضات قانون کا اخدال کی ہے؟ قانون سار سی حاکم یا حاکمان وقت کی رضا کا اطلاق۔ جیرت کے السان حمل کا تمام عمل ہے "امر رب" کا مختلف اور مربوس احسال ہو اور انسانی فکر اور کو السان اور کار جمال سیس بیس تعدوم پر می موجات بیس بیس تعدوم پر می موجات انسان کے ساتھ قدار اور معیار مقرر فرائے ہیں۔

ليل المحدد المحدد من منظ قدران معانى بين استعل نهي بواجو اكثر او قات وخالي المودد فيان بين اختيار كل او قات وخالي المودد من المان بين المحدد من المحدد من المحدد ا

یہ امریمی تقیر طلب ہے کہ اقدار اور معیار کے تعین و تقرر کے سے "ایل"
کیوں ختب کی گئ التمار" کیوں نیس۔ رات کو کیوں چنا گیا دن کو کیوں نیس۔ یہ قل
رات کو کیول رو رکھ گیا دن کے وقت اس کے اجزا ہے کیول اجتباب کیا گید اس عمل
کے سے رات کا وقت کیوں منامب ہے اون کا وقت کیوں منامب نیس۔ کار فقرت می
"لیل" ہے اخوان میں کیا کی خوج اور "مار" ہے "ایل" کے افزان میں کیا کی حکمی پنال
بیل "کی دیگر تجربے می عرض کیا جائے گا۔ فی الوقت مورة القدر اور مورة الدفان کی
آیات لین شان دیوں یہ توجہ مبدوں رکھی جانا ہی منامب ہے کہ یک ان معروضات کا

رُبُنِ الى عب "اها امراده من ليلة المدر. وها ادراك، ها ليلة الغدر. ليله المدر حير هن الما شمر. تمرلَ الولكم وُ اس فی چھاتی پر بال آگ میم کے اور اس کی چھاتوں میں دورہ آجائے گا۔ یہ انہاں مختم یا طویل بناری کے بعد موت سے ہم مار ہو گا افدال کسی جوٹ میں جان بخی ہو گا اور قان و شمنوں کے ہاتھوں گل ہو کر۔ کس پر سالم فزیع کھتے عرصہ کے لئے طاری رہے گا وان بیک وم مرگ شنا ہو جائے گا۔ کون خود کشی کرے گا ور کون پین کی پر انگا ویا جسے گلہ نظام فطرت میں امر رہ کے مطابق می شدہ امور ہیں۔ گر یہ جمل امور فظام فائلت کے چین نظر اور انسانی کو آبہوں کے دیر نظر مقررہ او قات میں تر تیب وے جستے ہیں۔ کے پین نظر اور انسانی کو آبہوں کے دیر نظر مقررہ او قات میں تر تیب وے جستے ہیں۔ مسانی زر میں ویک جستے ہیں۔ کی انتہ ویکر ہے۔ مسانی زر میں کا نقب ویکر کے دیر نظم کا نکات ہے کہ اللہ تعنانی نے رسول اگرم میں ہو کی ہے۔

شان می گرتافی یا ان کے حضور منافقت کو ابوجس یا ابولس کے زیافے سے نے کر شیخ بجہ کی میں ایک حمیلی رواضت کیا ان کے حضور منافقت کو ابوجس یا ابولس کے خطال واضح بوئی کہ قانون تحفظ بامویں وسول کریم منتفظ کے گذ گاروں کو عدالت عالیہ اور اس وقت کی حکومت نے تحفظ ویا۔ جروو کا نجام سب کے رویرہ ہے۔ "ندہ حکومت کے احتمالی سوالات خاندوال کے قریب ایک گاؤں کی فضائوں میں تحریر ہو بھے ہیں۔ جو لوئی نوشتہ ویوار پڑھ سکتا ہے " پڑھ

مالیہ امتخابات بن بردب بحرف و نے مرد درن ردنما ہوئے۔ اور بقابر اسلام کے بام بوا یا بائیکاٹ کر کے یا بری طرح باک کڑا کر خاک بسر ہوئے۔ گویا ملکت کے مستقبل اور قطرت کے اشارول کے نشان وہ ہوئے۔

الروع عبدا بادل ربِّمو من كلِ امرد صلف هي حبي وطلع المجر دب كر بورة الرفان بن التر قبل بن جلال في قرايد " والكنب المجرد دب كر باط المرابع مي ليله وبركة النا كنا فيدردود ميما يعرو كل امر حكيم، امرا من عبدنا النا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه مو السميغ العليم، رب السموّات والارمل وما بينهما ال كنيم وومين.

" التدر بزار مين سے بمترے منال كيا آپ كو اوراك بوا ايلت القدر كيا الدركيا التدر كيا الدراكيا التدر بزار مين سے بمترے منام امور ش له تك نازل بوت بي اور ان مي اين اور ان مي اين در سے عظم سے مدر اوق سے سلامتی استى كر بحر طلوع ہوا۔ جبكر سورة الدفان على منذ تعالى نے فرليا۔ "اس كيا مين كي هم! ايم نے اس كو المجاف جبار حدم بن ناز مي منذرين إلى اس اس مي برامر عيم كا تصفيہ ہوت ہے ملے ہوك امر ہوكر امار على ان كيا ك ايم منذرين إلى اور اكر تم كو يقين ہوت ہے اس اور زمين پر اور جو كر مان بيل سے اك بيم مرسلين إلى اور اگر تم كو يقين ہوت سانوں اور زمين پر اور جو كري ان كے درميان ہے ار حدمت ہے تے كے رب كى كدوه النام العلم ہے "۔

مندرجہ بلا آیت مقدمہ علی اللہ تعلیٰ نے لکم کائٹ اور لکم جمان اندان کے کلیات اور راز ہے جمان اندان کے کلیات اور راز ہے اور راز ہے اور راز ہے اس رات قدر و معیار کا تقرر کر کے اللہ اپنے اللہ کا اپنے قوئی کار کا نوان اور امررب ینی مدین و معیشت پورش و رہیںت یعی "کامک انری" کے معیار کا تعین فران کی اور امررب یون مدین و معیشت پورش و رہیںت یعی "کامی انری" کے معیار کا تعین فران کی اور کا تناتی زندگی کے سے وی روح وی امررب وی لقم رہیںت میس

وہ کون سر افجار ہے جس کی نشان دی طلوع فجریہ ہوتی ہے۔ اس کی دصاحت کے روح اور اور مادہ شی متعین شدہ روابط کی دانش کا میسر میانا ضروری ہے۔ حضرت دم می میں متعین شدہ روابط کی دانش کا میسر میان ہے طف ہوجاتا ہے۔

میر در معان بینی عرصة سوذ کی مخری دس راقوں میں سے ایک طاق رات سے جھت رات شہر رمضان بینی عرصة سوذ کی مخری دس راقوں میں سے ایک طاق رات ہے۔

ہے۔ جھت رات کیوں نمیں اس لئے کہ اس رات میں دہ قوئی ظہور پذیر ہوتے ہیں جو سے اور کی دوئی یا روٹے ہیں۔ اگر قران پاک طاق راقوں میں تائی تر اور کی دوئی پر تشیم میں سے جائے فقط یک شوئی کا بدل ہوتے ہیں۔ اگر قران پاک طاق راقوں میں تائی ند کیا گی ہو ، تو روح ور دادہ میں تشیم ہو گی ہوگہ جو سفتم ہو جائے ور

مرب نیم ہوت گر ہوا ہوم ہوایا ورس یہ اصباط اس سے بھی تھی کہ قرآن کی الا سیست قریق بدر نہ ہو عق ہے ان الد سیست قریق بدر نہ ہو سے قرآن کے مشن می تعریق نہ ہوئی اند ہو عق ہے ان الد سیست قریق بدر نہ ہو سے قرآن سے مشن می تعریق نہ ہوئی اند ہو عق ہے ان کہ اللہ ہوگ کہ اس کا محافظ دوئی ہد میں ہے۔ دو یکن بھی ہے اور بے مشل بھی۔ ملائے حدید ہائی اس کے حریم اس کی القدار اور معیار ہوئی ہوئی سے تھی رہے۔ جانے کہ جو کام ذیر و ریر کا جھی نہ ہوائی کی القدار ہے مشل ہوئی ہیں۔ در ہے کہ کام جائے اسان کی القدار ہے مشل ہوئی ہیں۔ در ہوا کی القدار ہے میں کی بھیراس کا مجمع زجمہ ممکن شیم ہوئی۔

آل طاق رات نتی نہ ہوتی تو یہ رات نہ اقدار کے تعین کی رات ہوتی انہ رات نہ اقدار کے تعین کی رات ہوتی انہ برکات سے مران ہوتی۔ نہ اللہ برکا رحمت نے ہوتی کر زحمت سے مران ہوتی۔ نہ اللہ تعین کا منذر ہوتا رہ ۔ عمل ہوتی نہ اس کا مرسل ہوتا نہ انسان اس کے سمج ہونے سے فیض یاب ہوتے نہ سموات کی روبیت ہاتا ہوتی نہ ارض کی ن فیض یاب ہوتے نہ سموات کی روبیت ہاتا ہوتی نہ ارض کی ن بین السموات والارش کی۔ امور تعریق کا شکار ہو گئے ہوتے۔ اور انسانوں کا محکمت سے عاری ہو جاتا مقدر ہوگیا ہوتے۔

کوئی دوئی قوصیر کو تغلیم شیس کر سکتی۔ تمام تر نظام کا نبات قوصیر النی کا کرشہ ہے۔ ذرا "فی خوصی" ہو کر میتین رکھنے والے ہو کر سوچیں تو اللہ تعالی کی رحمیس نہ مرف واضح ہو جائیں 'ہم ان سے قیض یاب بھی ہونے مگ جائیں۔ جو افعات اللی سے فیض یاب بھی ہونے مگ جائیں۔ جو افعات اللی سے فیض یاب بونے کے الل نہ رہیں " خرت کی سزائیں ان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔

جبرال اس فور كالقب كراى ہے حس كو عرصہ سوز ميں شول وى كے لئے جددو قب رسول ظاھر پر يول استعمل بياكياك اگر ہے سيزه كسى پهاؤ پر دارد ہو ، تؤ دي ديجنتى كم دو ردل كے گلوں كى طرح ريزه ريزه بور تركيا ہو تب سوز اور اور كائيہ سيزه اگر كسى جسم ميں ہے گزر كر زيمن ميں افعل ہو جائے تو وہ بسم ہو جسك دور جس جسم ميں سے بيہ آميزه نہ گذر چاہے اس كا منور ہو جاتا قانون فطرت كا نقاضا ہے اور كون ضين جات كم روشن كامليہ ضين ہو تا

ک نور آیات قرآن می ردان دوال ہے۔ آواز سے رگوں کابیدا ہونا اور رگوں سے آواز کا بیدا ہونا اور آواز کا آتی مت نہ مرنا آج کی تحقیق دنیا میں تسیم شدہ اسور ہیں۔

آیات قرآن یم نور بھی ہے من من می اور ادانا ہی۔ Light می وہ جو Light میں اور ادانا ہی۔ Guiding ہے وہ اور منزل میں دہ جس کی اقدار اور معیار مقرر شدہ ہیں۔ نوول الانک " والدوع فیصا بادی ریموں من کا احد"۔ سلم می سلم۔

آن ہے تریا" بچاس سل چھڑ انساؤں کے اس اعلان پر کہ "اے کافروا ہم تسارے معودوں کے ادکام کے پاید نہیں۔ نہ تم اس کے ادکام کے پاید ہو ، جی کے ادکام کے ہم پاید ہیں۔ نہ ہم ان کے ادکام کے پاید ہوں گے جن کے ادکام کے تم پاید ہو۔ نہ تم ان کے ادکام کے پاید ہو گے جس کے ادکام کے ہم پاید ہیں۔ تسارے لئے تسارا آئیں ہے اور مارے لئے مارا آئیں"۔ فَلْ بِالْمُمَا الْمُحَافِرُوں۔ لَا اَعْبَدُ ما تعبدوں۔ وَلَا اَنْدُو عُبِدُوں مَا اَعْبَدُ۔ وَلَا الْمَا عَادِدُ مَا عَبْدَتُهِ وَلَا الْمَا عُبِدُوں مَا اَعْبَدُ۔ لَکُنْ مِیْدُی وَلَیْ دِیْنِ

اللہ تحال نے ماہ رمضان کی لیلتہ القدر کو ونیا کی سب سے بوی مملت قائم کر دی
اور حسب وعدہ اور لقم کا نامت کے معابق اقدار و معیار مقرر کر دیے۔ گر افسوس ہم اللہ
کے ادکام کے پابتہ ہونے کے بجائے انمی کے ادکام کے پابتہ ہو گئے جن کے ادکام کے کفار
پابتہ تھے۔ امارا دین و آئین بھی دی رہا ہو مکران ادکام اللی کا دین و آئین تھا۔ بنام دین
اسلام قائم ہونے والی مملکت مرحلہ وار لادین ہوتی چلی گئے۔ یمال بھی اللہ کی حاکیت اور
بندوں کی حاکیت کے اشتراک کا نظام تا تم ہوا کھی دین اسلام کی بظوں میں مغربی
جمورت اور سوشلزم کی بیساکھیاں دے دی گئیں۔ حتی کہ دین سیاس بھائیس کمل طور پر
بیس مظر میں چلی گئیں۔ اور وہ جن کو دین جماعوں کے مربراہ کتے تھے وہ یا تو سیاس
استی مقر میں چلی گئیں۔ اور وہ جن کو دین جماعوں کے مربراہ کتے تھے وہ یا تو سیاس
استی اور بات عامد اقبل مقربیا کتان کے شاہین سے معرت شاہین تک جا پنجی اور

ہم اللہ كى قائم كى گئ اقدار اور معيار قائم نہ ركھ سكے۔ گويا ليلتہ القدركى عطاشدہ بركت سے نيفل ياب ند ہو سكے جو قيام پاكستان كا باعث بنى تقی۔ اور بالا تر المام كارفن باتھوں ميں ان سكوں كى طرح كمكينے كى جو سياست كى بسلط پر عالى جينك اور بين الاقوامى مالياتى فقد والوں نے بچھا دكھ جيں۔ وہ ہاتھ جو انسان سافتہ آكمين كو شريعتِ التى پر بالا دست قرار دسينة كے ذمد دار تھے۔

اب کے لیلتہ اتقدر کے دوران حسب دستور اللہ تعلق نے مجر اقدار و معیار کا تعین کیا ہے۔ کاش ہم اس رات جائے ہوتے تو روز سیاہ نے ہمیں نہ آ لیا ہو آ۔ وین اسلام کی نظ تن کے بعد اختیافی ہوشیاری اور جابک وسی ہے پاکستان میں میسائیت کو خطرات شمل کھرا ہوا اور غیر محفوظ ہیت کرنے کے لئے المیے وجود میں لائے گئے گاکہ پوری میسائی دنیا پاکستان کے لئے جابک بدست ہو جائے کیا خبر لیلتہ القدر کو اللہ تعالی نے معمل دنیا پاکستان کے لئے وی اقداد مقرر کردی ہوں جو چند مال پہھرسوشلام کی شہر پاور کے لئے جسورے کے لئے وی اقداد مقرر کردی ہوں جو چند مال پہھرسوشلام کی شہر پاور کے لئے کی تھیں کہ اس کی بیاتی کے بعد متعدد اسلامی ریاضی از خود وجود ہیں اسکیں۔

AND LANGUAGE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

کے فاور مجاز کے ذخت ندہ آفاب صبح ازل ہے تیری حقی سے نیض یاب سلطاني الجنيزيك بمرسر بم رسول بارك الجيره الأيو حون: ۵۱۰۲۹۵۶ كرينول كى خريد وفروخت اور كرائے يرفال كرنے كے ليے هم تسرجُوع كرين

### ماہنامہ"نعت" کے گزشتہ شارے

1988 - جر باری تعالی- نعت کیا ہے؟ مرزد الرسول الله دانول و دوم) اردد کے صاحب کلب نعت کو رادل و دوم) اردد کے صاحب کلب نعت کو رادل و دوم) فعت قدی - قدر صاحول کی نعت (اول) - رسول الله ترون کاتفار ف رادل) - میاد التی

1989- لا محول سلام (اول دودم)- دسول علله فيمون كا تعادف (دوم) معراج التي عله (اول دوم)-غير مسلسول كي نفت (دوم) كام تمياء القاوري (اول ودوم)- اردوك صاحب كتاب نفت كو (سوم)- ورودو

1990 - من رضا برطای کی نعث - آزاد میانیک کی نعت (اول) دوار جیل کی نعت درود و ملام (چارم ) اعلم)- رمول الله تميول كا شارف (موم)- فير معلمول كي فحت (موم)- لردو ك صاحب كآب نعت كو (جمارم)- ميلاد التي ظفا (جمارم)

1991 - شديدان ناموس د سالت (اول ما يوم) - فريت ساد بدري كي تعت - اقبال كي لعت فيفان رضار

كى البيت (اول ووموم)- أزاويكائيل كى تعت (دوم)- مرايات مركار الله (دوم)- مرا معادت من

r - 1993 من التعدات) - على تعد اور عالم فيلاً - عالم وارق كا تعدد بتراد كلمترى كا تعدد حفور علله اور ع - صور علله کے ساہ قام رفقا۔ رسول علله تمرون كاتفارف (جمار مر) فعت ي تعت (اول)-یا رسول الله عظام حضور عظام کی رشته دار خواتین- تنجیرِ عالمین اور رصت گفتالمین عظام (اشاعت قد مه م

1994 - و مين فقيري نعيد افر الحلدي كي شت شيوا براي اور ميل نظري لعد به يكن رجیوری کی نعت، وار فرر معمینی - نعت ی نعت (دوم و سوم) - فور عل فور حضور علم کی معاشی وْعَلَى- عَنْ الرسول على (سوم) - معراج التي على (سوم)

1995 - حفور الله كى عادات كريد - استفاف فحد كيا ب؟ (دوم موم جمارم) - نعت ي نعت (چمارم و وجم)- كافي كي لعت- التحلب نعت- خواتين كي فعت كوئي (الثاعب تصوصي)- فير مسلمون كي نعت كولى (اشاعت تصوصي)

1996 - للف برطوى كى العد- جرت مصفى الله- سركار الله وى ميرت ( وعانى) - عمور تدى - صنور الله ك لي لفظ "آب" كاستمال - يحد أن الله عديد بدا تك ك فت كوشعوا اردو فقية شام ي النانيكويديا (ادل ودوم --- دو تصوص اشاعتين)- نعت بي نعت ( هلم) 1997 - در کرم (دوری) - نفت ی نعت صد بختر - افروری که اتوار که .... (ملق) اسلامى موضوعات بركتابين

192 - المدينة أور معاشرة - 1980 1987 (مارت يل المحل المحل الم 190- ال باب ك حمل -190 ( المحل -190

(224 عروافت (دوي) 16 الشائن 49 عموات 1988 معطات 224

210- ميلاً التي المجلة القدين 61 مناين 80 ميلاية لتي - 1988 (منحلت 236)

220 عدد أي الكلالمان المال المان المال المان 1988 من 1988 من 1988

### تاريخ اورتاريخي شخميات بركتابين

230 قبل و الرياء حد الرياح - 197 1982 1989 الك 1987 ( ملك 1112)

(160-14 19871983-してんりからいまでしていいで 240

(160-18 )1985-12 16 - 18 16-250

(464)199419861982(元 元 1920年 1月920年 1月920年 19861982(元 19861982)

#### ويدكنايس

(144-19)1987-1後1/8/上尺-270

280- حنور إ الما اور ي 1993 (منا = 112)

290- تخريمالين لورد تمت للهالين الله) 1993 (مخلت 256)

125- المارية 129-1995 من المارية المارية المارية المارية 125- 125

310 وقال محت (ميروسل المجال مقام )1992 معلى - 1144

320 م عادت حل مجت المرابع الإيار الإي 1992 المعلمة 224

130 - ان الرسادة الكارك المعالمة (1985 1985 1981 1981 المعالمة 196

(48- مراد معلى 1991 (منى -340)

350 معمد أجراد م الما الاوار مل = 13

360 عموات (متن مزاتب تقمين)1995 (متحلة 160)

(112=15-1995(15-45-)-1995(15-370

380 صورا الله ال دالت كريد - 1995 سن - 256

#### طراجه

390 الحماض الكبري - جلد أول الأم الإعامة سيو على 1982 1981(プリンタニタン)) 410 تبرالدواسب المرين 1982 20 م عرب المتال ارضال كتب ( قدين و زجم ) 1971

## راجارشد محمودكي مطبوعات

اردومجموعهبانےنعت

01- ورفعنالك ذكرك 1977 (1981 (1992 ( محات 136))

20- مدعث شول (دو مرا مجود شت) 1982 (1984 (مخلت 176)

30- منشور نعت (اردو بخالي فرديات) 1988 (صفحات 176)

40- يرت منكوم (بيمورت تفعات) 1992 (منحلت 128)

92"-50" (نقير تلعات) 1993 (منحات ١١٢)

60- شم كرم (مرية طبيد كم بار على ليش )1996 (192 مخات)

### پنجابی مجموعه بائے نعت

70- عن وي الى (مدارل ايرانيانة) 1987 1985 (مخلت 124)

80- الله المر - 1956 ( الله - 80)

#### تحقيهنعت

90- إكتان عن نعت 1994 (مخلت 224)

100- قير مسلول كي نعت كوئي- 1994 متحلت 400)

0 اا- لواتين كي نعت كركي - 1995 (مخلت 436)

120- فعد كيابي؟ 1995 (مخلت 112)

#### النظافات دعت

130- در دول الخلال 1973 (مقل 198)

120- نست فاتم الرطين الخلف 1982 1985 (مفلت 164)

150- نعت مافل (مافله بيلي جيتي كي تعول كالتقب) 1987 (مخلت 276)

160- قرم رحمت (المرية لألى نحول كالتحنب) 1987 (مخلت 96)

0 17 - نعت كائات (امناف كن ك المبار ع عنم الخلب) ميسوط تحقق مقدت ك ماقد - بنك

يكشراك زير الممام- وادر كالباحد-1993- (مقلت 186 يواساز)

170 - الف - البائد "فت" كي اثاعت كم ما أه بي يمون بن يميون موضوعات اور المت -شعراء نعت کی نفتوں کا انتخاب واجا رشید محود نے کیا ہے۔ ماہنامہ صفحت " آپ تک 20 بزار کے قریب سفلت ثنائع كرچكا ہے۔ اسلامي موموعات بركتابين

192 - الحاديث اور معاشرو- 1986-1987 (1988 عدد على الحري) معلى المواد 192

190 مال باب ك القرق-1985 (اسمات 112)

200 مروافت (مول) 6 مندائن 49 منظمات 1988 (منطلت 224)

210-سيار التي المجلم القدين 16 مقاين 80 ميلام تتي - 1988 استخار 236

220 من التي الولة القدين الماسلين "5 مقوات 1988 استفات 224)

## ناريخ اورتاريخي شخميًا ت پركتابير

230 أَبِلَ الْحِرْضَاءِ حَدَّ لَن حَبِّرَ 1979 1982 1981 كُلْتَ 1987 المُحَاتِد 111

240 أَبَالَ مَا يُوالْمُ وَمِ النَّالِ 240 1987 ( مَعْلَى 160 160 )

250- قائر القام - القارد كوار - 1985 (مني القام 160)

(464)1994 1986 1982( - 1 2 1 11920 - F-C) -260

#### مزيدكتايين

(144-19)1967-11時1パノムメー270

280- حنور الملك الدرية -280 (سنى -280)

290- تسجير عالمين اور رئمت بعط لين المثلة 1993 متح - 256

300-درود ملا م 1993-1994 (مات الم حن مي استحات 128

310- قرطاس مجت (خسيد من المحلة) كم مقام ) 1992 مقات 144

320- مغ سعادت حول مجت (مزيار كار) 1992 (مقلت 224)

(96-رائ دار عراب كالم الم الم الم الم 1987 1985 ( معل 196 معل 198 معل

340- سال معنى المحا-1991 (سل = 340)

(32=101)99111日 コーデッション・350

360 منظومات (لعيس مناف الخميس) 1995 (منجات 160)

370-ويار تور - (مزيار قار) 1995 (مقات 112)

380- صنور النهاك عادات كريد-1995 استحات 256

#### خراجه

390 المائش الكُرى- جلدا ول المرازعلام عوالي 1982 400- فقرخ النيب (از معرت فيد العقم) 1983

410. تعير الروكا (مسوب للم يرن) 1982 420 نظريد ياكتان اور نصالي كتب (غوي و زيمه ) 1971